مان السال المال ال

المراوسف اصالاتي



(حصهروم)

﴿ محد يوسف اصلاى ﴾

اسلامک پیلی کیشنز (پرائیویٹ) کمپیٹر سے کورٹ سٹریٹ،لوئر مال،لا ہور (پاکتان)

# جمله حقوق تجق إداره محفوظ مين

نام كتاب : آسان فقد (دوم)

مصنف : مولانامحد يوسف اصلاحي

اشاعت : تتمبر ۲۰۰۸ء

ايديش : ٧٨

تعداد : ۱۰۰۰

ا جتمام : پروفیسرمحمدامین جاوید (نیجنگ دائر یکشر)

إسلامك پېلى كىشنز (برائيويت) لمينىڭد

٣ ـ كورث سٹريث ،لوئر مال لا مور ، پاكستان

نون : 042-7214974، نيكس: 042-7214974،

ویب سائٹ : www.islamicpak.com.pk

ای میل : islamicpak@yahoo.com

مطبع سيدمحد شاه پرنترز، لا مور

قيت : -/140روي

آسان فقه .....عصدوم

كتاب الترام ة كتاب الصوم كتاب العج كتاب العج

# 

# ﴿ تعارف ﴾

عرصے سے ایک ایسے مختفر فقہی مجموعے کی ضرورت محسوس کی جار ہی تھی ، جوعام فہم اسلوب، آسان زبان اور جدید تصنیفی انداز میں ترتیب دیا گیا ہوتا کہ آسانی کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق وہ شرعی احکام ومسائل معلوم کیے جاسکیں جن کی عملی زندگی میں عام طور پر ہرمسلمان کو ضرورت ہے۔

پیچیادی سال میں مختلف اطراف سے اس ضرورت کی اہمیت محسوں کرائی گئے۔ رفقائے جماعت نے بھی بار بار تقاضا کیا، ناشر محترم نے بھی بار ہام توجہ کیا، اور خود مرتب بھی اس ضرورت کوشدت سے محسوں کرتا رہا، یہاں تک کہ دا 19 میں اس کا مفصل نقصہ کار بھی مرتب کرلیا لیکن کام کا آغاز کیا ہی تھا کہ اپنی مجد انی اور بے ما بھی کا شدیدا حساس ہوا محترم انورشاہ کا تمیریؒ نے کسی موقع پرفر مایا تھا:
" میں ہرنن پر مجتہدانہ گفتگو کرسکتا ہوں، لیکن فقہ پر مبتدیانہ گفتگو بھی نہیں کرسکتا۔"

چنانچداختلافات کی اس آماجگاہ میں اقوال وآراکی بہتات دیکھ کر ہمت جواب دیے گئی اور بجاطور پر بیہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسے صاحب استعداد اس ضرورت کو پورا کریں جو فقہ سے طبعی مناسبت بھی رکھتے ہوں، اور وسیج ترعلم ومطالعہ بھی ،کین انتظار کا دَورطویل سے طویل تر ہوتا گیا اور امید کی کوئی کرن نظرنہ آئی۔۔

آخرکار پھر حوصلہ کیا، اور اپنے محدود علم ومطالعہ کے شدیدا حساس کے باوجود مضافدائے قادروتو انا کے بھروسے پراس ارادے کے تحت کام شروع کیا کہ اس موضوع پرکوئی تحقیقی اور اجتہادی کاوش نہ تھی یہ سعادت بھی کچھ کم نہیں کہ نقہ حنفی کی متنداور رائج کتابوں کو، جن پرعلااور عوام سب بی اعتماد کرتے ہیں نیز ان مجموعوں کو جووقت کے قابل اعتماد اصحابی علم وبصیرت نے جدید پیداشدہ مسائل اور جدید سائنسی آلات کے احکام سے متعلق مرتب کے ہیں، سامنے رکھ کر سادہ، آسان اور عام فہم انداز میں روز مرہ کی ضرورت کے احکام وسائل پر مشتمل ایک ایسا مجموعہ ترتیب دیا جائے جس سے ہر ایک سہولت واطمینان اور رغبت وشوق کے ساتھ استفادہ کر سکے ۔خداکا شکر ہے کہ بیدویر پیز آرز و پوری ہوئی اور حدا کے فضل سے زیر رغبت وشوق کے ساتھ استفادہ کر سکے ۔خداکا شکر ہے کہ بیدویر پیز آرز و پوری ہوئی اور حدا کے فضل سے زیر

تر تیب مجموعے کی پہلی جلد پیشتر شائع ہو کرمقبول ہوئی۔اس وقت اس کی دوسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے جو تبین ابواب، کتاب الزکو ق<sup>م</sup> کتاب الصوم اور کتاب الحج پرمشتمل ہے۔

یہ و خدائی جانتا ہے اور اس کی توفیق پر مخصر ہے کہ یہ مجموعہ ناظرین کے لیے کس حد تک مفید ہوسکے گا۔ البتہ خود مرتب کو اس علمی خدمت کے دور ال غیر معمولی فوائد کے حصول کا موقع میسر آیا۔ اسلاف کے عظیم ترین علمی کارناموں اور جیر ان کن محنت و کاوش کو قریب سے دیکھ کر ان کی قدر وعظمت کا حقیقی احساس ہوا، عقیدت کو حقیقت کی بنیا و ملی، فکر ونظر کو وسعت اور چلا نصیب ہوئی اور یہ یقین پختہ تر ہوتا گیا کہ ان آئمہ دین نے زندگیاں کھیا کر جوعظیم الثان علمی احسانات کیے ہیں ان سے امت نہ بھی سبکدوش ہو سکتی ہے اور نہ بھی ہے نیاز۔

ان میں ہے کسی مکتب فکر کی تنقیص وتحقیر کرنا، کسی پر طنز وتعریض کرنا اور فقہی وفروی اختلافات کی بنیاد پر ملت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا اور گروہ بندیوں کی لعنت میں گرفتار ہو کر باہم دست وگر یبان ہونا اہل حق اور اہل اخلاص کا شیوہ ہر گرنہیں۔ افہام وتفہیم، ترجیح وانتخاب اور اظہار رائے نو ایک علمی ضرورت ہے، جس کی حوصلہ افز ائی ہونی چاہیے، لیکن معمولی فقہی اختلافات کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنالینا اور اختلاف درائے رکھنے والے کو گمراہ اور خارج از دین قرار دے کراس کے خلاف محاذ قائم کرنافہم دین سے محرومی بھی ہے اور اسلاف کی سنت سے انحراف بھی۔

برصغیر میں اگر چہ ہر مسلک کے پیروموجود ہیں، کین ان میں عظیم اکثریت حنفی مسلک مانے والوں کی ہے، یہ کتاب' آسان فقہ' خاص طور پرانہی کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ اس میں باہمی اختلافات سے صرف فی مسلک کے سے میں بہن پراحناف کاعمل ہے اور جو عام طور پر پیش آتے ہوئے میں تاکہ عام مسلمان ذہنی خلفشار سے محفوظ رہتے ہوئے کیسوئی اور اطمینان کے ساتھ ایے مسلک کے مطابق عمل کرسکیں۔

نقہ کی متداول کتابوں کے بعض مسائل پروفت کے بعض قابلِ اعتادعلانے مزیدِغوروفکر کیا ہے اور عقلی نقلی دلائل کی روشن میں اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے یا کسی تجویز کی سفارش کی ہے، اس طرح کی جس رائے یا اظہار کیا ہے یا کسی تجویز کی سفارش کی ہے، اس طرح کی جس رائے یا تجویز کو مرتب نے بھے اور وقع سمجھا ہے حاشیہ میں اس کوفل کر دیا ہے تا کہ جن لوگوں کوان پر شرح صدر ہودہ کسی تنگی کے بغیراطمینان کے ساتھ اس پڑل کر سکیں۔

مسائل واحکام بیان کرنے کے ساتھ عبادات وا عمال کی فضیلت واہمیت پر بھی قرآن وسنت کی روشن میں گفتگو کی گئی ہے تا کہ احکام معلوم ہونے سے پہلے احکام کی پیروی کے لیے ذہن وجذبات تیار ہو سکیں۔

حسب ضرورت جگہ جگہ تھی اصطلاحات بھی استعال کی گئی ہیں، اوران کا استعال ناگزیر ہے، اس لیے بھی کہ مسلمان کے لیے ان سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بھی کہ اصطلاح کے بجائے بار بار اس کے مفہوم ومراد کی تشریح باعث طوالت بھی ہے اور ذوق پر گراں بھی۔ البتہ کتاب کے آغاز ہیں ان اصطلاحات کی ایک مستقل فہرست حروف جبی کی ترتیب کے مطابق دے کر ہراصطلاح کے مفہوم ومراد کی وضاحت کر دی گئی ہے، تا کہ بہ یک نظر تمام اصطلاحات کو یک جاد یکھا اور سمجھا جاسکے، اور یاد کرنے والوں کو بھی سہولت ہواور ضرورت کے وقت آسانی کے ساتھ ہراصطلاح کا مفہوم معلوم کیا جاسکے۔

رہابی سنا کہ ہردور کے تقاضوں کے پیش نظر سلسل کے ساتھ فقد اسلامی میں اجتہادی اور تحقیق پیش رفت ہونی جا ہے تو بید حیات ہی نے بیا کہ ناگزیر ضرورت ہے۔ دراصل فقد ایک ایساترتی پذیر موضوع ہے جو نہ صرف ترتی پذیر ندگی کے ساتھ ارتقائی منزلیس طے کرتا ہے بلکہ سیح تو بیہ ہے کہ راہ ہموار کر کے زندگی کی نوک پلک درست کرنا فقد ہی کا کام ہے۔ فکر واجتہاد کی قوتوں کو معطل اور بدم کر کے وقت کے نقاضوں سے نا آشنا اور بے تعلق رہنا اور کتاب وسنت کی روشنی میں تعمیر حیات کا حق اوانہ کرنا ملت کو زندگی کی رعنا نیوں سے محروم رکھنے کی کھلی ہوئی علامت بھی ہواوراس کا بنیا دی سبب بھی۔ دراصل اسلام کوایک کی رعنا نیوں سے محروم رکھنے کی کھلی ہوئی علامت بھی ہواوراس کا بنیا دی سبب بھی۔ دراصل اسلام کوایک برتر اور ابدی نظام کی حیثیت سے غالب اور نافذ رکھنے کی آرز ورکھنے والے مسلمانوں کا فطری اور منصی فریف ہے ہے کہ وہ وقت کے نقاضوں پر گہری نظر رکھیں ، انہیں سیجھنے کی حکیمانہ کوشش کریں اور آ گے بڑھ کرملم و میں اسلامی قانون کی برتر کی ثابت کریں اور نہ صرف ارتقا پذیر زندگی کا ساتھ ویں بلکہ و میں اداکریں۔ اظہار دین اور غلبہ حق کے بھی جہتی جد وجہد کر کے اپنے نصب العین کے مطابق اس کی تاریخ سازی کا حق اداکریں۔

دین دملت کی ایک ناگزیر ضرورت ہے کہ ہردور میں ارباب علم وکر کا ایسا گروہ موجودر ہے جس کے افراد نہ صرف یہ کہ دین کے علوم میں گہری بصیرت رکھتے ہوں بلکہ عملاً بھی ان کودین سے حقیقی شغف ہواور ان کی زندگیاں دین کی آئینہ دار ہوں، پھروہ دورِ حاضر کے نئے پیداشدہ مسائل اور نت نئے حالات سے بھی باخبر ہوں، اور حکمت وفراست، ترجیح و تمیز، انتخاب داختیار، اور حسن فیصلہ کی اجتہادی قوتوں سے بھی بہرہ ور ہوں اور زندگی کے گونا گوں مسائل کو کتاب وسنت کی روح ومنشا کے مطابق حل کرنے کا ملکہ بھی رکھتے ہوں، اور بحثیت مجموعی اسلامی اقد ارکے احیا ونفاذ کی غیر معمولی تڑپ اور حکمت کا رکے جو ہروں سے بھی آراستہ ہوں۔

یگروہ ملت کا سرمایئے حیات ہے اور اس کے ساتھ بھر پورتعاون کرنا ملت کا ہم ترین فریضہ اوردین کا عین منشا ہے۔ اصلا تو اس گروہ کی سرپرتی اور کفالت اسلامی نظام حکومت کا منصب ہے، لیکن جب اور جہال مسلمان اپنی مجرمانہ خفلت کے بتیج میں اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہوں وہاں بحیثیت مجموعی تمام مسلمانوں کا دینی اور ملی فرض ہے کہ وہ اس گروہ کی سرپرتی کریں اور اس کی ضرور توں کو اپنی ضرور توں پر مقدم رکھنے کی عادت ڈالیں۔ اس لیے کہ اس گروہ کا وجود نہ صرف ملت کے تحفظ وبقا کا ذریعہ ہے بلکہ اسلامی نظام کا تعارف اور قیام بھی اس کے بغیر ممکن نہیں۔

کوئی بھی انسانی کوشش ہووہ خطاہے محفوظ نہیں ہوسکتی ،اہل علم سے مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ جو علطی اور کوتا ہی محسوس کریں ضرور مطلع فر مائیں بیان کا فرض بھی ہے اور میراحق بھی۔

خداے دُعاہے کہ وہ اس خدمت کوشرف قبول بخشے اور مسلمانوں کے لیے اس کونا تھے ثابت فرمائے اور مرتب کے حق میں اس کوذ خیر و آخرت اور ذریعه مغفرت بنائے۔ آمین

۲۲ منگی ۱۹۲۹ء محمد پوسف

# ﴿ فهرست مضامین ﴾

| 21 | ۲۔ اصطلاحات۔                    |
|----|---------------------------------|
| 32 | الركتاب المركوة                 |
| 33 | ز کو ة کابيان                   |
| 33 | ز کو ة کی حیثیت اور مرتبه       |
| 34 | ز کو ۃ کے معنی                  |
| 34 | ز کو ة کی حقیقت                 |
| 37 | نظام ِزكُوة كامقصد              |
| 37 | ز کو ه مچچلی شریعتوں میں        |
| 39 | ز کو ة کی عظمت وا ہمیت          |
| 41 | ز کو ة سے غفلت کا ہولنا ک انجام |
| 43 | ز کو ة کی تا کیدوترغیب          |
| 47 | ز کو ة کاتھم                    |
| 47 | ز کو ة اورئیکس میں بنیادی فرق   |
| 47 | ز کو ۃ واجب ہونے کی شرطیں       |
| 49 | ادائے زکو ہ صحیح ہونے کی شرطیں  |
| 51 | ز کو ۃ واجب ہونے کے چندمسائل    |
| 53 | ز کو ۃ اداکرنے کے مسائل         |
| 56 | مستكنتمكيك                      |
| _  |                                 |

| 10) | آسان فقه(دوم)                       |
|-----|-------------------------------------|
| 83  | عشری شرح                            |
| 83  | کن چیزوں میں عشرواجب ہے             |
| 84  | عشر کے مسائل                        |
| 86  | رکا ز کے مسائل                      |
| 87  | صدقه فطركابيان                      |
| 87  | صدقه فطرك معنى                      |
| 87  | صدقه فطركي حكمت اورفوائد            |
| 88  | صدقة فطركاتكم                       |
| 89  | صدقة فطرواجب مونے كاوقت             |
| 89  | صدقة فطراداكرنے كاوقت               |
| 90  | س کی طرف سے صدقہ فطرادا کرناواجب ہے |
| 90  | صدقه فطرکی مقدار                    |
| 91  | صدقه فطرك متفرق مسائل               |
| 92  | ٣۔ كتابُ الصّوم                     |
| 93  | روز ہے کا بیان                      |
| 93  | دمضان المبارك كفضائل                |
| 93  | رمضان كي عظمت وفضيلت قرآن ميس       |
| 93  | فضیلت رمضان کے وجوہ                 |
| 95  | رمضان كي عظمت وفضيلت حديث ميں       |
| 95  | رمضان کی عظمت واہمیت تاریخ میں      |
| 96  | روز ہے معنی                         |
| 96  | روز ہے کی فرضیت کا تھم              |
|     |                                     |

آسان فقه(دوم) 11 روز ہے کی اہمیت 97 روز ہے کا مقصد 97 حقيقى روزه 98 روز ہے کی فضیلت 99 رويت ہلال کے احکام 100 نياجا ندد يكضنى دُعا 102 روزے کی قشمیں اوران کا حکم 103 ا۔ فرض روزے 103 ۲۔ واجبروزے 103 ۳۔ مسنون روزے 104 سم۔ نفلی روز ہے 104 ۵۔ کمروہ روزے 104 ۲۔ حمام روزے 104 روزے کی شرطیں 105 رُوزے کے شرا نطوہ جوب 105 روزے کے شرائط صحت 106 روز ہے کے فرائض 106 روزے کے سنن ومستحبات 106 روزے کے مفسدات 107 وجوب كفاره يفي تعلق اصولي باتيس 107 وه صورتیں جن سے قضا واجب ہے 108 وه صورتیں جن میں قضااور کفارہ دونوں واجب ہیں 110

دہ امورجن سے دوزہ کمروہ ہوجا تا ہے دہ امورجن سے دوزہ کمردہ نہیں ہوتا ر دزرے کی نمیت سکے مساکل سحری ادرا فطار

سحری میں تاخیر افطاد بین تعبیل کس میزسے انطاد ستحب ہے انطاری دُعا

ا فطاد کے بید کی دعا افطاد کرلنے کا اجروڈ اب

بے سے سوئی کا دوزہ وہ معذوریاں جی میں روزہ نرر کھنے کی اجازت ہے

دا)مغر.

رم، بیاری

دمو) محل

ديم) إزمشاع

(۵) بعوک بیای کی شکرت

(۲) منصف اور پڑھایا

(٤) متووب بالأكرت

(م)جہاد

(۹)سنے بھوشی

(۱۰) سمبنون

وه مورتین می روزه توژنامانزین قضاردزول کے مسابل گفاره اوراس کے مسابل

. غد به کی مقدار ٠ فذيرسكيمساكل دونہ۔۔۔۔کے آداب واسکام منٹی دوڑوں کی فضیلت اوڈمسائل ييم عاشوره كاروزه يوم عرفه كاروزه ایام بین کے دوزسے بيراود جمعرات كاروزه تفلى دوزول كي تنفرق مسائل فارتزاديخ كابيان نمازِ ترادیخ کامکم نمازِ تراویخ کی نشبیست غازترا وربح كادنت غازترا درمح كى جاعمت تازتراديح كى ركعتين ترويوي كياعل كيا جلسة نماز وتركى جاعست تراويح مين ختم قرآن

| 15  | آسان فقه(دوم)                      |
|-----|------------------------------------|
| 130 | سجديج بلاوت كاطريقه                |
| 160 | سجدة تلاوت كي مسائل                |
| 162 | سجدة شكر                           |
| 162 | اعتكاف كابيان                      |
| 162 | اعتكاف كيمعني                      |
| 162 | اعتكاف كي حكمت                     |
| 163 | اعتكاف كيشمين                      |
| 163 | اعتكاف واجب                        |
| 163 | اعتكاف مستحب                       |
| 163 | اعتكاف سنب مؤكده                   |
| 164 | الضل ترين اعتكاف                   |
| 164 | اعتكاف كي شرطيس                    |
| 164 | ا۔ مجدیس قیام                      |
| 165 | ۲۔ نیت                             |
| 165 | سا۔ حدث اکبرے پاک ہونا             |
| 165 | سمر روزه                           |
| 165 | اعتكاف كےاحكام                     |
| 166 | اعتكاف مسنون كاونت                 |
| 167 | اعتكاف واجب كادقت                  |
| 167 | اعتكاف متحب كادنت                  |
| 167 | <b>مالب اعتكاف بم</b> ل مستحب امور |
| 167 | وهامورجواعتكاف ش جائزي             |
|     |                                    |

| (16) | آسان فقد (دوم)                 |
|------|--------------------------------|
| 169  | ومام زرجواء عنكاف مير ناجا بين |
| 170  | لَيلةُ القدر                   |
| 170  | ليلة القدركمعني                |
| 171  | كيلة القدر كتعيين              |
| 172  | لَيلةُ القدركي خاص دعا         |
| 173  | صدقه فطركاحكام                 |
| 174  | ۵۔ کتابُ الحج                  |
| 175  | رجح کابیان                     |
| 175  | حج کے معنی                     |
| 176  | حج ایک جامع عبادت              |
| 176  | لتج كى حقيقت                   |
| 179  | حج كى عظمت والهميت             |
| 181  | حج کی فضیلت وترغیب             |
| 183  | وجوب حج كى شرطين               |
| 185  | صحب حج کی شرطیں                |
| 185  | محج کے احکام                   |
| 187  | میقات اوراس کے احکام           |
| 187  | ا۔ ڈواکھلیفہ                   |
| 187  | ۲۔ زانت پر ق                   |
| 187  | ٣۔ نجھ                         |
| 187  | ا۔ قرن <i>ال</i> نازل          |
| 188  | ۵۔ پلملم                       |
|      |                                |

| 18  | (آسان فقه(دوم)                    |
|-----|-----------------------------------|
| 211 | شعى                               |
| 211 | سنعى كى حقيقت و حكمت              |
| 212 | شعی سے سائل                       |
| 213 | شعى كاطريقة اوردعائين             |
| 215 | رَى                               |
| 215 | رَمی کی حقیقت و حکمت              |
| 216 | رَمی کے مسائل                     |
| 218 | رَ می کا طریقه اور دعا            |
| 219 | حكق ياتقفيركمسائل                 |
| 221 | قربانی کابیان                     |
| 221 | انسانی تاریخ کی سب ہے پہلی قربانی |
| 222 | قرباني تمام الهي شريعتوں ميں      |
| 722 | قرباني ايك عظيم يادكار            |
| 224 | نی کے خطاب                        |
| 224 | قربانی کا تھم ساری امت کے لیے ہے  |
| 225 | قربانی کے ژوحانی مقاصد            |
| 226 | قربانی کی روح                     |
| 227 | اونث کی قربانی کاروحانی منظر      |
| 227 | قرباني كاطريقهاوردعا              |
| 228 | قرباني كي فضيلت وتاكيد            |
| 230 | قربانی کے احکام ومسائل            |
| 230 | قربانی کرنے والے کے لیے مسنون عمل |
|     |                                   |

وه جنایات جن میں دوقر بانیاں واجب ہیں 262 وہ جنایات جن میں ایک قربانی واجب ہے 262 وہ جنایات جن میں صرف صدقہ واجب ہے 264 اصولی ہدایات 265 څکارکی جزا 266 شكاراور جزاكے مسائل 266 إحصاركابيان 268 إحصاركي چندصورتيس 268 إحسادكيمساكل 269 حجبدل 270 حجیدل سیح ہونے کی شرطیں 270 مديينه منوره كي حاضري 273 مدينه طيبه كي عظمت وفضيلت 273 متجدنبوي كاعظمت 276 روضهٔ اقدس کی زیارت 276 روضهٔ اقدس کی زیارت کا حکم 277 حج کی دعا ئیں ....ایک نظر میں 278 مقامات لحج 279 مأخذ 287 .....☆☆☆.....

20

آسان فقه(دوم)

# ﴿ اصطلاحات ﴾

#### ار إحرام:

جج کی نیت کر کے جج کالباس پہنے اور تلبیہ پڑھنے کواحرام کہتے ہیں۔احرام باندھنے والے کومحرم کہتے ہیں۔جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کھانا پینا، چلنا پھرنا وغیرہ سب حرام ہوجاتا ہے ای طرح احرام باندھ لینے کے بعد بہت سے دہ کام ممنوع ہوجاتے ہیں جو پہلے مباح تھے،اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔

#### ۲\_ إحصار:

احصار کے لغوی معنی رو کئے اور باز رکھنے کے ہیں.....اصطلاح میں احصار سے مرادیہ ہے کہ کوئی مخص جج یا عمر سے کی نیت کر لے اور پھروہ جج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے ،ایسے خص کو اصطلاح میں ''محصر'' کہتے ہیں۔

#### ٣- استلام:

استلام کے لغوی معنی ہیں چھونا اور بوسد دینا......اورا صطلاں میں استلام سے مراد ہے تجرِ اسود کو بوسہ دینا اور زُکن بمانی کوچھونا۔طواف کا ہر چکر شروع کرتے وقت اور ہرطواف کے ختم پر قجرِ اسود کا استلام کرنا سنت ہے،اور رکنِ بمانی کا استلام مستحب ہے۔

#### ۳- اضطباع:

چادر وغیرہ کواس طرح اوڑھنا کہ اس کا ایک کنارہ داہنے شانے پرڈالنے کے بجائے داہنی بغل کے پنچے سے نکال کراوڑھا جائے اور داہنہ شانہ کھلا رہے۔ پیمل چستی اور قوت ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ خدا کے سیاہی ، دین کی دشمن طاقتوں سےلڑنے کے لیے ہروقت کمربستہ ہیں۔

#### ۵۔ اعتکاف:

اعتکاف سے مرادیہ ہے کہ " دی کچھ وقت کے لیے دنیوی تعلقات اور مصروفیات سے الگ ہوکر

سی مجد میں جا بیٹھے اور وہاں ذکر وفکر اور یا دِ الٰہی میں رہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بیٹمل کرنا سعت مؤکدہ کفاریہ ہے۔

### ٢\_ آفاقي:

میقات سے باہر کے علاقوں میں رہنے والوں کو اصطلاح میں آفاقی کہتے ہیں۔ان کے بعض مسائل میقات کے اندررہنے والوں سے مختلف ہیں اس لیے اس اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔

#### ۷- إفراد:

إفراد جج كى ايك تتم ہے۔اس سے مراديہ ہے كہ جج كرنے والا صرف جج كى نيت كرے۔ جج كے ساتھ عمر ہے كانيت كرے۔ جج كے ساتھ عمر ہے كى نيت نہ كرے۔ جج إفراد كرنے والے كو "مفرد" كہتے ہيں۔

#### ۸\_ المام:

المام کے معنی ہیں اتر پڑنا، اصطلاح میں اس سے مرادیہ ہے کہ آدمی عمرے کا احرام کھولنے کے بعدا پنے گھر کے لوگوں میں اتر پڑئے۔ بچ تمتع کرنے والے کے لیے عمرے اور جج کے درمیان المام کرنا جا تر نہیں۔ مسئلہ صفحہ ۲۵۰ پردیکھئے۔

#### ٩\_ اوقيه:

ایک وزن ہے جو چالیس درہم کے برابر ہوتا ہے۔

# ١٠ ايام بيض:

ہر مہینے کی تیر ہویں، چود ہویں اور پندر ہویں تاریخوں کوایام بیض یعنی روشن ایام کہتے ہیں۔

# اا۔ ایام تشریق:

ماهِ ذوالحجه کی ۱۱،۱۱ داور۱۳ ارتاریخ کوایام تشریق کہتے ہیں اور دُوالحجه کی ۹ تاریخ کو' یوم عرفه ' اور ۱۰ مر تاریخ کو' یوم نِح'' کہتے ہیں ، اور ان پانچوں ایام کو ملا کر بھی ایام تشریق کہتے ہیں۔ تحریب

# ۱۱\_ تحليق تقصير:

تحلیق کے معنی ہیں سرمنڈ انا اور تقصیر کے معنی ہیں بال کتر وانا، حج کے ارکان سے فارغ ہو کر بعد

میں سرمنڈ انایا کتر واناواجب ہے۔

#### ۱۳ تلبیه:

زائر حرم کی ایک مخصوص دُ عاجس کووہ برابر پڑھتار ہتا ہے۔ ہرنشیب میں اترتے ہوئے، ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے، ہر فرض نماز سے فارغ ہوکر، ہرنئے قافلے سے ملاقات کے وقت اور ہرضج وشام غرض حج کے دوران برابراس دعا کا ور در ہتا ہے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں:

لَبُيْکَ اَللَّهُمْ لَبُیْکَ، لَبَیْکَ لَاشَرِیُکَ لَکَ لَبَیْکَ اِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعُمَةَ لَکَ وَالْمُلُکَ لَاشَرِیُکَ لَکَ.

# ۱۴ تمقع:

تعقع هج کی ایک قتم ہے۔ تبقع کے لغوی معنی ہیں کچھ وقت کے لیے فائدہ اٹھا نا اور اصطلاح میں ہج متع یہ ہے کہ آ دمی هج اور عمرہ ساتھ ساتھ کر ہے لین اس طرح کہ دونوں کے لیے الگ الگ احرام بائد ھے اور عمرہ کر این ساری چیز وں سے فائدہ اٹھائے جواحرام کی حالت میں ممنوع ہوگئ تھیں اور پھر حج کا احرام بائدھ کر ارکان اواکر ہے۔ چونکہ اس طرح عمرے اور حج کے درمیان کچھ وقت کے لیے احرام کھول کر حلال ہونے کا فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے اس کو ج تمتع کہتے ہیں اور ایسے مخص کو تمتع کہتے ہیں۔

#### ۱۵۔ تملیک:

تملیک کے معنی ہیں مالک بنانا۔ زکوۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ زکوۃ جس کے حوالے کی جائے اس کو مالک بنادیا جائے کہ وہ جیسے جاہے خرج کرے۔

#### ۱۷۔ جنایت:

جنایت کے لغوی معنی ہیں کوئی ممنوع اور کرا کام کرنا ،کین تج کے سلسلہ میں اس اصطلاح سے مراد کوئی الیاممنوع کام کرنا ہے جو حرم میں ہونے کی وجہ سے یا حالتِ احرام میں ہونے کی وجہ سے ممنوع ہو۔ جنایت ہوجانے کی صورت میں اس کا تاوان قربانی یا صدقے کی شکل میں دیناوا جب ہوتا ہے۔

#### 21\_ جدال:

جدال کے معنی ہیں لڑائی جھگڑا کرنا۔لڑائی جھگڑا تو بہر حال ناپندیدہ ہے کیکن چونکہ جج کے دوران بڑااز دحام ہوتا ہے اس لیے قدم قدم پراس سے بچنے کا خصوصی اہتمام ہونا جا ہیے۔

#### ۱۸\_ حرام:

جس يُر ے كام سے بچنا قرآن نے ہرمسلمان پرفرض كرديا ہے اس كوحرام كہتے ہيں۔

#### 19\_ درہم:

درہم جس کاوزن دوماشے اور ڈیڑھ رتی کے برابرہوتا ہے۔

#### ۲۰ وم احصار:

عمرے یا ج کی نیت کر لینے کے بعد کوئی شخص کسی دجہ سے جی یاعمر ہادا کرنے سے روک دیا جائے تو اس کو حسب مقد در قربانی دین ہوتی ہے۔اس قربانی کو دم احصار کہتے ہیں بعنی وہ خون جواحصار کی وجہ سے داجب ہوا ہے۔

#### ۲۱ رفث:

رفٹ ہے مراد جنسی فعل یا اس ہے متعلق گفتگو کرنا ہے۔ جج کے دوران پیفل اور اس طرح کی گفتگوممنوع ہے۔اشاروں میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا جا ہیے۔

#### ۲۲ رکاز:

رکازے مرادوہ چیزیں ہیں جوزمین کے اندرہوں خواہ کی کی دفن کردہ یا قدرتی طور پرہوں۔ ۲۳۔ رکن:

رکن ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پراس چیز کے قائم ہونے کا دارو مدار ہو۔

## ۲۳ رف

طواف کے پہلے تین چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے تیز تیز چلنے کورمل کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی

الله عليه وسلم كي جمرى مين صحابه كرام كي ساتھ عمره اداكر في كاراد ك سے محتفريف لے محتے تو وہاں كے لوگوں نے آپ ميں كہا "ان لوگوں كاكيا حال ہور ہا ہے "ايد دراصل مدينے كى آب وہواكى خرابى كا اثر تعااور سب بى كمزور ہو محتے تھے۔ جب نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كواس تفتلوكا پية چلاتو آپ في كا أثر تعااور سب بى كمزور ہو محتے تھے۔ جب نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كواس تفتلوكا پية چلاتو آپ في منا كر مائے كا كہ خواف كے پہلے تين چكروں ميں لوگ رال كريں يعنى ذكى چال چليس اور قوت وطاقت كا مظاہره كريں۔

#### ۲۵۔ زی:

لغت میں رَمی، پھینکنے اور نشانہ لگانے کو کہتے ہیں ، اور اصطلاح میں رمی سے مراد جج کا وہ عمل ہے جس میں حاجی نین ستونوں پر کنگریاں مار تا ہے۔ مِنی میں پچھے کچھ فاصلے سے نین ستون ہے ہوئے ہیں۔ ان کو جمرات کہتے ہیں ، ان جمرات پر کنگریاں مار تا لیننی رمی کرنا واجب ہے۔

#### ۲۷\_ زکوة:

ز کو ق کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا، بڑھانا اور نشو ونما دینا۔ اصطلاح ہیں سال گزرنے پراپنے مال ودولت میں سے شریعت کے مقرر کیے ہوئے حصے کو نکالنے کوز کو ق کہتے ہیں۔

#### ۲۷\_سانمد:

سائمہ سے مرادوہ جانور ہیں جن کا گزارہ جنگل اور میدان کی گھاس پر ہو۔ان کے لیے چارہ مہیا نہ کیا جاتا ہواوروہ دودھاورافز اکشِ نسل کی غرض سے نہ پالے گئے ہوں۔

#### ۲۸ یشعی :

لغت میں کی کے معنیٰ ہیں اہتمام سے چلنا، دوڑ نااور کوشش کرنا۔اصطلاح میں کئی سے مراد کج کا وہ عمل ہے جس میں زائر حرم صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے۔ آج کل ان دونوں پہاڑیوں کامعمولی سانشان باقی ہے۔صفااور مروہ کے درمیان کعی واجب ہے۔

#### ۲۹\_ ستّت:

سنت وہ فعل ہے جس کونی اکرم سلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کیا ہو۔

#### ۳۰\_ شرط:

كى كام كے جمعے ہونے كامدارجس چيز پر ہوتا ہے اس كوشرط كہتے ہيں۔

#### ا۳\_ شوط:

شوط کے معنی ہیں چکرنگانا اور اصطلاح میں شوط سے مراد بیت اللہ کے گردایک چکرلگانا ہے۔

#### ۳۲\_ صَاع:

صاع ایک بیاندہ جوای روپ والے سر کے صاب سے دوسیر اور تقریباً چھ چھٹا تک ہوتا ہے یعنی دوکلواور دوسوبیں گرام (۲۲۲۰)۔

#### ۳۳\_ صوم:

صوم یاصیام کے معنی ہیں کسی چیز ہے رک جانا اور اس کوترک کردینا۔اصطلاح ہیں آ دمی کے مسح صادق سے غروب آفاب تک کھانے پینے اور جنسی ضرورت پوری کرنے سے بازر ہنا۔

#### ۳۳ فرورت اصلیه:

ضرورت اصلیہ سے مراد وہ بنیا دی ضرور تیں ہیں جن پر انسانی زندگی کی بقا اورعزت وآبرو کی حفاظت کا دارو مدارہے۔

## ۳۵\_ طوانبِ قدوم:

#### ٣٦ طواف زيارت:

طواف زیارت حج کا ایک رکن ہے۔ وقو ف عرفات کے بعد ۱۰ دوالحجہ کو جوطواف کیا جاتا ہے اس کو طواف زیارت یا طواف اضافہ کہتے ہیں۔ طواف زیارت فرض ہے اور اس کا تھم قرآن میں لکھا گیا ہے۔

#### ٣٥ طواف وداع:

بیت الله سے رخصت ہوتے وقت جوآخری طواف کیا جاتا ہے اس کوطواف و داع یا طواف صدر

کہتے ہیں۔ بیطواف بھی آفاقی پر واجب ہے۔ اس طواف کے بعد ملتزم سے چہٹ کر اور بیت اللہ کا پر دہ

پڑ کر کر انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ دعا ما نگنا چاہیے۔ یہ بیت اللہ سے رخصت کا وقت ہے۔ معلوم

نہیں پھر کب بیسعادت نصیب ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے:

''کوئی مخص طواف رخصت کے بغیر بیت اللہ سے واپس نہ ہو، مگر اس

خاتون کے لیے اجازت ہے جو حالت حیض میں ہو۔ ' ( بخاری )

# ٣٨ عاملين زكوة:

عاملین زکوۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جوز کوۃ کی تحصیل تقسیم اور حساب کتاب نیز مال زکوۃ کی حفاظت کے کام پر مامور ہوں۔

# ۳۹\_ عُشر:

زمین کی پیدادار میں جودسوال یا بیسوال حصہ نکالنادا جب ہے اس کوعشر کہتے ہیں۔ بارانی زمینول میں دسوال حصہ ہوتا ہے اور ان زمینول میں بیسوال حصہ دینا ہوتا ہے جومصنوی ذرائع سے سیراب کی جاتی ہیں۔

#### ۴۰ عره:

عمرہ کے معنیٰ ہیں آباد مکان کا ارادہ کرنا ، زیارت کرنا اور اصطلاح میں اس سے مرادوہ چھوٹا جج
ہے جو ہروفت ہوسکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص مہینہ اور دن مقرر نہیں ہے۔ جس وفت جی چاہے
احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف کریں ، معی کریں اور تحلیق یاتقصیر کرکے احرام کھول دیں۔ عمرہ جج کے
ساتھ بھی کیا جاسکتا ہے اور جج سے علیحدہ بھی ۔ عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں۔

#### اهر فدیه:

روز و ندر کھ سکنے کی صورت میں شریعت نے معذور کو بیہ ہولت دی ہے کہ وہ اس کے بدلے میں

صدقهٔ فطرکے بفتر کسی مختاج کوغلہ دے دے یاضبح وشام دونوں وقت کھانا کھلا دے اس کواصطلاح میں فدیہ کہتے ہیں۔فدیہ میں غلہ دینا اور کھانا کھلانا بھی درست ہاور غلے کی قیمت دینا بھی جائز ہے۔ ۲۲م۔ فرض:

فرض وہ فعل ہے جس کا کرتا ہرمسلمان پرلازم ہے اس کا انکار کرنے والا کا فرہے اور جو بھی کسی عذر کے بغیرترک کرے وہ فاسق اور مستحق عذاب ہے۔

#### ۳۳ قران:

قِر ان کے لغوی معنی ہیں دو چیز وں کو باہم ملانا اور اصطلاح شرع میں قِر ان بیہ ہے کہ آدمی جج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر دونوں کے ارکان ادا کرے۔ جج قِر ان کرنے والے کو قارِن کہتے ہیں۔ جج قران ، جج افراداور جج تمتع دونوں سے افضل ہے۔

## ۳۳\_ قيراط:

ایک قیراط پانچ کو کے برابر ہوتا ہے اور بیس قیراط کا ایک مثقال ہوتا ہے۔

#### ۲۵ کفاره:

سن شرى كوتاى كى تلافى كے ليے شريعت نے جو كمل بتايا ہے اس كو كفارہ كہتے ہيں۔

#### ٣٧ ليلة القدر:

رمضان المبارك كى اس مبارك رات كو كہتے ہیں جس میں قرآن پاك نازل ہونا شروع ہوا۔ رمضان كے آخرى عشرے كى طاق راتوں میں ہے كوئی ایک رات ہے جس كولیلة القدر كہتے ہیں۔ لَيلةُ القدر كوقرآنِ پاك میں لیلة مبار كہ بھی كہا گیا ہے۔ بیا یک رات ہزار مہینوں سے ذیادہ بہتر ہے۔ كہے۔ متمتع :

نجِ تمتع کرنے والے مخص کو تمتع کہتے ہیں۔ یعنی وہ مخص جوعمرہ کرکے احرام کھول دےاور پھر ج کااحرام باندھ کرجے کے ارکان اداکرے۔

#### ۳۸\_ مثقال:

ایک وزن کانام ہے جوتین ماشے اور ایک رتی کے برابر ہوتا ہے۔

#### وبهر محرم:

جوتن ميقات سے جي ياعرے كاحرام بائدھ ليتا ہے اس كوم كہتے ہيں۔

## ۵۰ محصر:

ج یاعمرے کا ارادہ کر لینے کے بعد جو خص فج یاعمرے سے روک دیا جائے اس کو''محصر'' کہتے بیں۔ فج سے روکے جانے کی صورت میں مُصر پر حسب مقدور قربانی واجب ہو جاتی ہے جس کو دم احسار کہتے ہیں۔

#### ۵۱\_ مفرد:

جو خص صرف ج كاحرام باند هاس كومفرد كهته بين اورايي ج كوج افراد كهته بين \_

# ۵۲\_ مکروهِ تحریمی:

ہروہ فعل جس سے بچنامسلمان کے لیے داجب ہے۔جوشص کسی واقعی عذر کے بغیراس کو اختیار کرے وہ بخت گنجگار ہے۔البتہ اسی کے منکر کو کا فرنہیں کہا جاسکتا۔

# ۵۳\_ مرووتنزیبی:

وہ فعل جس سے بیچنے میں اجروثواب تو ہے کیکن جو خص نہ بیچے وہ گنھگار بھی نہیں ہے۔

#### ۵۴ ميقات:

میقات سے مرادوہ خاص اور متعین مقام ہے جس پراحرام باعد ھے بغیر مکہ مکر مہ جانا جائز نہیں۔
کمی بھی غرض سے کوئی مکہ مکر مہ جانا چاہتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ میقات پہنچ کراحرام باعد ہے۔
احرام باعد ھے بغیر میقات سے آگے بڑھنا مکر وہ تحریک ہے۔ مختلف ممالک کے رہنے والوں اور ان
ممالک کی طرف سے آئے والوں کے لیے پانچ میقات مقرر ہیں۔

#### ۵۵ واجب:

واجب سے مرادوہ عمل ہے جس کا کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض کی طرح لازم ہے۔ جو محض اس کو غیرا ہم ادر معمولی مجھ کرچھوڑ دے یا کسی عذر کے بغیر ترک کرے وہ فاست، عمراہ اور مستحق عذاب ہے۔ یہ سنت موکدہ سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ البتہ واجب کے مشکر کو کا فرنہیں کہا جاسکتا۔

#### ۵۲ وسق:

وس سےمرادایک اونٹ کاوزن ہے جوساٹھ (۲۰)صاع کاموتاہے۔

#### ۵۷۔ وتوف:

وقوف کے معنی ہیں کھڑا ہونا اور مخبر تا ۔ ج کے دوران تین مقامات پروقوف کرنا ہوتا ہے۔ عرفات میں وقوف، مزد لفے میں وقوف، اور منی میں وقوف روقوف کرنے کا مطلب ہے کہ آ دمی ان مقامات پر پہنچ جائے، وقوف کی نیت کرنا اور وہاں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اہل صدیث کے نزد یک وقوف کی نیت کرنا شرط ہے۔ سب ہے اہم وقوف، وقوف عرفات ہے۔ وقوف عرفات کا وقت ۹ مزو الحجہ کو بعد زوال، ظہر اور عمر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے، اس لیے اس وقت پہنچ جانا چاہیے لیکن چونکہ یہ ج کارکن اعظم ہے اور اس پراوائ پراوائے ج کا وارو مدار ہے اس لیے اس کے وقت میں کشادگی و کے کر مہولت دی گئی کہ اگرکوئی شخص ۹ مر، ۱۰ ارز والحجہ کی درمیانی شب میں جے صادت سے پہلے پہلے کسی وقت بھی لمح بحر کے لیے عرفات کی دورمیانی شب میں جے صادت سے پہلے پہلے کسی وقت بھی لمح بحر کے لیے عرفات بھی وقوف واجب کے اور منی میں وقوف واجب کے اور منی میں وقوف واجب کے اور منی میں وقوف مسنون ہے۔

#### ۵۸\_ بری:

ہری کے لغوی معنیٰ ہیں، تخفہ اور ہریہ، اور شریعت کی اصطلاح میں ہدی سے مرادوہ جانور ہے جو زائرِ حرم قربانی کے لیے اپنے ہمراہ لے جاتا ہے یا کسی ذریعے سے وہاں بھیج دیتا ہے۔

# ۵۹ يوم ترويد:

ماوذ والحجدى أمخوي تاريخ كويوم ترويد كتيت بير يوم ترويد كيني كاحكمت بدب كداس دن س

جے کے اعمال شروع ہوتے ہیں اور جانوروں کو اچھی طرح سیراب کر کے سفر کے لائق بنادیا جا تا ہے۔

۲۰ يوم عرفه:

ماءِ ذوالحجہ کی ۹ رتاری کیے نی جے کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور یوم عرفہ کہنے کی حکمت یہ ہے کہاس دن زائرین حرم میدانِ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔

١١- يوم نح:

ماہِ ذوالحبہ کی دسویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں۔ یوم نحر کہنے کی حکمت سے ہے کہاس دن سے تحریعیٰ قربانی شروع ہوتی ہے۔

.....☆☆☆.....

# كتاب الزكوة

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيُمِ٥

# زكوة كابيان

نمازاورز کو ق،وراصل بورے دین کی ترجمانی کرنے والی دواہم عبادتیں ہیں۔بدنی عبادات میں نماز بورے دین کی نمائندگی کرتی ہے۔ نماز بورے دین کی نمائندگی کرتی ہے۔ بندے پردین کی نمائندگی کرتی ہے۔ بندے پردین کی طرف ہے جوحقوق عائدہوتے ہیں ان کی دوقتمیں ہیں خدا کے حقوق اور بندوں کے حقوق نماز بندے کو خدا کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، اور زکو ق بندگانِ خدا کے حقوق ادا کرنے کا محمر اشعور بیدا کرتی ہے، اور ان دونوں حقوق کو تھیک ٹھیک ادا کرنے ہی کا نام اسلام ہے۔

# ز کوة کی حیثیت اور مرتبه:

ز کوۃ اسلام کا تیسراعظیم رکن ہے۔ دین میں نماز کے بعد زکوۃ ہی کا مرتبہ ہے۔ چنانچہ تر آنِ

پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد نماز کا اور نماز کے بعد زکوۃ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ایک طرف توبیہ
حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دین میں نماز اور زکوۃ کی حیثیت اور مقام کیا ہے اور روسری طرف بیا شارہ بھی
ملتا ہے کہ نماز کے بعد زکوۃ ہی کا مرتبہ ہے، اور یہی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بھی
واضح ہوتی ہے:

حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف رخصت کرتے ہوئے وصیت فر مائی کہ

" تم وہاں ان لوگوں میں پہنچ رہے ہو، جن کو کتاب دی گئی تھی، تم ان کوسب سے پہلے شہادت ایمان کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میہ کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اس حقیقت کا اعتراف کرلیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پرشب وروز میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس کو بھی مان لیس تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پرصدقہ (زکوۃ) فرض فرما یا ہے۔ جوان کے خوش حال افراد سے وصول کیا جائے گا اور ان کے نا دار اور حاجت مندا فراد میں تقسیم کیا جائے

گا۔ جب وہ اس بات کوبھی تنگیم کرلیس تو زکو ہ وصول کرنے میں ان کے اچھے اچھے مال چھانٹ چھانٹ کرنہ لیں اور مظلوم کی بددعا سے بچے رہنا کیونکہ خدااور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔'' (بخاری مسلم)

#### ز كوة كے معنى:

ز کو ۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا،نشو ونما پانا،اور''اصطلاحِ فقہ'' میں زکو ۃ سے مراد مالی عبادت ہے کہ ہرصاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جوشریعت کی نظر میں زکو ۃ لینے کے مستحق ہیں۔

ز کو ۃ ادا کرنے سے مال پاک وطاہر ہوجاتا ہے اور اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اس میں خیر و برکت عطافر ماتا ہے، اور آخرت میں بھی اتنا اجروا نعام دیتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کرسکتا، اس لیے اس عبادت کوزکو ۃ لیعنی پاک کرنے اور بڑھانے والاعمل کہتے ہیں۔

# ز كوة كى حقيقت:

خدا کی خوشنودی کے لیے جب مومن اپنامحبوب اور دل پیند مال خدا کی راہ میں خوشی خوشی خرج کرتا ہے تو اس سے مومن کے دل میں ایک تُو راور جلا بیدا ہوتی ہے، مادہ کی کثافتیں اور د نیوی محبتیں ختم ہوتی ہیں، اور قلب وروح میں ایک تازگی، لطافت، پاکیزگی اور محبت الّہی کے جذبات پیدا ہوتے اور برصحتے ہیں۔ زکو قادا کرنا خود محبت الّهی کا ثبوت بھی ہے اور محبت الّهی کے پروان چڑھانے کا مؤثر اور مستند ذرایعہ بھی۔

ز کو ۃ کی حقیقت محض ہی نہیں ہے کہ وہ نا داروں کی کفالت اور دولت کی محیح تقیم کی ایک تدبیر ہے بلکہ وہ خدا کی فرض کی ہوئی ایک اہم عبادت ہے۔ جس کے بغیر نہ آ دمی کے قلب ورُوح کا تزکیم کم ن ہے اور نہ خدا کا مخلص اور محن بندہ ہی بن سکتا ہے۔ زکو ۃ دراصل خدا کی بے پایاں نعمتوں پرشکر کا اظہار ہے۔ قانونی زکو ۃ تو بلاشبہ یہی ہے کہ جب خوش حال آ دمی کے مال پر ایک سال گزرجائے تو وہ اپنے مال میں سے ایک مقرر حصہ ستحقین کے لیے نکال لے لیکن زکو ۃ کی حقیقت محض ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی اس محمل کے ذریعے مومن کے دل سے دنیا کی تمام مادی مجبتیں نکال کر اپنی محبت بھانا چاہتا ہے اور بیتر بیت

دینا عابتنا ہے کہ مومن خدا کی راہ میں اپنا مال ، اپنی جان اور اپنی تمام تو تیں اور صلاحیتیں قربان کرکے روحانی سرور محسوں کرے ، اور سب کچھ خدا کی راہ میں دے کرشکر کے جذبات سے سرشار ہو کہ خدانے ایپی فضل وکرم سے اپنی راہ میں جان و مال قربان کرنے کی توفیق دی۔ ای لیے شریعت نے زکو ہ کی اونی حدم قرر کرکے بتا دیا کہ اتنا خرج کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے۔ اتنا خرج کے بغیر تو ایک قانونی حدم قرر کرکے بتا دیا کہ اتنا خرج کرنا تو ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے۔ اتنا خرج کے بغیر تو ایک ان بی مشتبہ ہے ، کین ساتھ بی تو کی ساتھ بی ترغیب بھی دی کہ مومن ای کم سے کم مقدار پر اکتفان کرے بلکہ زیادہ سے زیادہ خداکی راہ میں صرف کرنے کی عادت ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کرندگیوں سے بھی یہی حقیقت سامنے آتی ہے۔

حضرت انس کابیان ہے کہ ایک فیخف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے سوال کیا۔ اس وقت آپ کے پاس اتن بکریاں تھیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی ان سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے وہ ساری بکریاں اس سائل کے حوالے کر دیں۔ جب وہ شخص اینے لوگوں میں پہنچا تو اس نے پوری قوم کے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

"لوگو!مسلمان ہوجاؤ!محم توا تنادیتے ہیں کہانہیں اپنے مفلس ہونے کاذراخوف نہیں ہوتا ۔"

ایک بارحضرت امام حسین کے دروازے پرایک سائل آیا اور بولا:

"ا بيغبر كے بينے! مجھے جارسودر ہم كى ضرورت ہے۔"

آپ نے ای وقت گھرسے چارسودرہم منگوائے اور سائل کے حوالے کردیئے اوررونے سکے۔ **لوگوں** نے رونے کی وجددریافت کی تو فرمایا:

"روتااس لیے ہوں کہ میں نے شخصِ حاضر کے سوال کرنے سے پہلے ہی بیرقم کیوں نہیں اسے دے دی کہاس کو سوال کرنا پڑا۔ بینوبت ہی کیوں آئی کہ بیٹھ میرے پاس آئے اور میرے سامنے دست سوال عمراز کرے۔"

حضرت عائشه کابیان ہے کہ ایک بار بکری ذرئے ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دچھا:

'' بمری کے گوشت میں سے کچھ باقی رہ گیا؟''

ر لے کشف الحجوب، چھنا کھنے انجاب۔ سے کشف الحج ب۔

حضرت عا كشهنے جواب ديا:

''صرف اس کی ایک دست باقی رہ گئی ہے'' (باقی سب تقسیم کردیا گیا)۔ ارشادف ان

''نہیں بلکہ اس دست کے علاوہ جو کچھ تقسیم کر دیا گیا ہے وہی درحقیقت باقی رہا ہے''۔ (اور آخرت میںای کااجرمتوقع ہے۔)(جامع ترندی)

حضرت اساء بنت الى بكر كابيان ہے كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في ان سے فرمايا:

''خدا کے بھروسے پر فراخ دئی سے اس کی راہ میں خرچ کرتی رہوا در گنتی شار کے چکر میں مت پڑو۔اگرتم اس کی راہ میں گن گن کر دوگی تو پھروہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا اور دولت کو بینت بینت کرندر کھوور نہ خدا بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ (اور تم پر بے حساب دولت نہیں انڈ ملے گا۔) لہٰذا جہاں تک ہمت بائدھ سکو، کشادہ دئی کے ساتھ خداکی راہ میں خرچ کرو۔'' (بخاری وسلم)

حضرت ابو ہررے کابیان ہے کہ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

''خدانعالی اپنے ہر بندے سے کہتا ہے، اے آدمؓ کے فرزند! میری راہ میں خرچ کیے جا، میں کجھے (اپنے اتھاہ خزانے میں سے ) دیتار ہوں گا۔'' ( بخاری دسلم )

حضرت ابوذر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بارنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت کعبہ کے زیرساییآ رام فر ماتھے۔ مجھے دیکھا تو فر مایا:

"رب كعبه كالتم إو بى لوگ بوت كھائے ميں ہيں۔"

میںنے پوچھا:

''میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتائے وہ کون لوگ ہیں، جوز بردست کھائے ہیں ہیں؟'' ارشاد فرمایا:

''وہ لوگ جو ہڑے سرمایہ دار اورخوش حال ہیں، ہاں ان میں سے دہی گھائے اور خسارے سے محفوظ ہیں جو کشادہ دلی کے ساتھ آگے ہیچھے، دا کمیں با کمیں اپنی دولت راہِ خدا میں صُر ف کررہے ہیں گر دولت مندوں میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔'' (صحح بخاری شیخ مسلم)

#### نظام زكوة كامقصد:

ز کو ق کا نظام دراصل مومن کے دل سے حب دنیا اور اس جڑ سے پیدا ہونے والے سارے جھاڑ جھنگار صاف کرکے فالص خدا کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اور بیاس وقت ممکن ہے جب بند ہُ مومن محض ذکو قادا کرنے ہی پر قناعت نہ کر ہے بلکہ ذکو ق کی اس روح کو جذب کرنے کی کوشش کرے ، کہ ہمارے پاس جو پچھ ہے ، خدا ہی کا ہے ، اور اس کو ای کی راہ میں قربان کر ہے ہم اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ذکو ق کی اس رُوح اور مقصد کو جذب کے بغیر نہ تو کوئی بندہ خدا کے بندوں سے محض خدا کے لیے میت کرسکتا ہے اور نہ خدا کے حقوق کی چانے اور اداکر نے میں اتنا حساس اور فراخ دست ہوسکتا ہے۔

ز کو ق کا نظام دراصل پورے اسلامی ساج کو بخل، ننگ دلی، خود غرضی، بغض، حسد، شک دلی اور استحصال جیسے رکیک جذبات سے پاک کر کے اس میں محبت، ایثار، احسان، خلوص، خیر خوابی، تعاون، مواسات اور رفافت کے اعلیٰ اور پاکیزہ جذبات پیدا کرتا اور پروان چڑھا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذکو ق بمیشہ ہرنبی کی امت پرفرض ربی ہے۔ اس کی مقدار، نصاب اور فقہی احکام میں ضرور فرق رہا ہے لیکن زکو ق کا تھم بہر حال ہر شریعت میں موجود رہا ہے۔

#### ز كوة تچچلىشرىعتوں مىں:

ز کو ۃ کی اس حقیقت اور رُوح پرغور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ زکو ۃ مومن کے لیے ایک ناگزیمل ہے ایک لازمی صفت ہے،اوریہی وجہ ہے کہ ہرنبی کی شریعت میں بیچکم موجودر ہاہے۔

قرآن پاک کی شہادت ہے کہ زکوۃ تمام انبیاء کیہم السلام کی امتوں پرای طرح فرض رہی ہے جس طرح نماز فرض رہی ہے۔ سورۃ انبیاء میں حضرت موکیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ وہ فکرانگیز مکالم نقل کیا گیا ہے، جو حضرت ابراہیم اوران کی قوم کے درمیان ہوا تھا۔ پھراس ضمن میں حضرت لوط، حضرت آخل اور حضرت لیعقوب (علیم السلام) کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے:

وَجَعَلْنَا هُمُ آئِمَّةُ يَّهُدُوْنَ بِاَمُرِنَا وَاَوْحَيُنَا اِلَيُهِمْ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامَ الصَّلُوةِ وَاِيُتَآءَ الزَّكُوةِ وَكَانُوُا لَنَا عَابِدِيْنَ. (انبياء:٤٣) ''اورہم نے ان سب کو پیشوا بنایا جو ہماری ہدایت کے تحت رہنمائی کا فرض انجام دیتے تھے اور ہم نے ان کو وقی کے ذریعے نیک کام کرنے ، نماز کا اہتمام کرنے اور زکو ق دینے کی ہدایت کی اور بیسب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔''

قرآن پاک میں متعدد مقامات پراس عہد و میثاق کا ذکر کیا گیا ہے جو یہود سے لیا گیا تھا۔اس کی اہم دفعات میں ہے ایک دفعہ رہے تھی تھی کہ وہ نماز قائم کریں گےاورز کو ۃ دیں گے۔

وَإِذُ اَحَذُنَا مِيُثَاقَ بَنِى اِسُرَائِيلَ لَاتَعُبُدُونَ اِلَّا اللَّهَ وَبِالُوَالِدَيُنِ اِحُسَانًا وَّذِى الْقُرُبِى وَالْيَتَهٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ. (الِعَره: ٨٣)

''اور یاد کرو! بنی اسرائیل ہے ہم نے پختہ عہد لیاتھا کہ اللہ کے سواتم کسی کی بندگی نہ کرنا ، اور مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ، اور رشتہ داروں ، بتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا اور لوگوں ہے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکو ۃ وینا۔''

ایک دوسرےمقام پر بنی اسرائیل بی سے اللہ تعالی نے کہا:

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّى مَعَكُمُ لَئِنُ اَقَمُتُمُ الصَّلَوْةَ وَاتَّيْتُمُ الزَّكُوةَ. (المائده:١٢)

''اوراللہ نے (بنی اسرائیل سے) کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اگرتم نماز قائم کرتے رہے اور زکو ۃ دیتے رہے۔''

حفرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدِّ امجد حفرت اسلیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک نے صراحت کی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کوتا کید کیا کرتے تھے کہ نماز قائم کرواورز کو ق دو۔

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهُلَهُ بِالصَّلَوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرُضِيًّا. (مريم:٥٥)

''اوراسمعیل اپنے گھر والوں کونماز اور زکوۃ کی تاکید کیا کرتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پندیدہ انسان تھے۔''

اور حفرت عیسی علیه السلام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ، منصب نبوت پراپنے مامور ہونے کا مقصد ہی بہ بتایا ہے کہ خدانے مجھے تازیست نماز قائم کرنے اور زکو ہ دینے کی ہدایت وصیت کی ہے: وَاَوْصَانِی بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمُتُ حَیَّا. (مریم: ۳۱) "اوراس نے مجھے محم دیا ہے کہ نماز قائم کروں اور زکو قادا کرتار ہوں جب تک زندہ رہوں۔" زکو ق کی عظمت واہمیت:

اسلام میں ذکوۃ کی غیرمعمولی عظمت واہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ آن پاک میں کم بنیں ۳۲ مقامات پر نماز اور زکوۃ کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور ایمان کے بعداد لین مطالبہ نماز اور زکوۃ تک کا ہے۔ درحقیقت ان دوعبادتوں پر کار بند ہونا، پورے دین پر کار بند ہونا ہے، جو بندہ خدا معجد میں بندگی کے انتہائی گہرے جذبات کے ساتھ اپ جسم وروح کو خدا کے حضور ڈال دے۔ وہ مجد کے باہر خدا کے حقوق سے کیوں کر غفلت ہرت سکتا ہے۔ ای طرح جو خض اپنا محبوب مال و مُتاع خدا کی رضا کے لیے خدا کی راہ میں خوثی خوثی لٹا کر سکون واطمینان محسوس کرے وہ بندوں کے دوسرے حقوق کے کیوں کر پامال کر سکتا ہے، اور اسلام وراصل خدا اور بندوں کے حقوق ہی سے عبارت ہے، ای لیے قرآن نے نماز اور زکوۃ کو اسلام کی بیجان اور دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کی شہادت قرار دیا ہے۔ سورۂ تو ہیں اللہ تعالی نے مشرکین سے ہرائت اور بیزاری کا اظہار فرمانے کے بعد مسلمانوں کو بیہ ہوایت بھی دی ہے کہا گریہ کو رشرک ہے تو بہرکے نماز اور زکوۃ پر کار بند ہوجا کیں تو بیتہارے دینی بھائی ہیں اور دی ہو سائٹی ہیں ان کا وہی مقام ہے جودوسرے مسلمانوں کا ہے۔

فَاِنُ تَابُوُا وَاَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ فَاِخُوَانُكُمُ فِي الدِّيُنِط (توبہ:۱۱) ''پھراگریہ( کفروشرک ہے) توبہ کرلیں اورنماز قائم کریں اورز کو ق دیں توبیتہارے دین بھائی ہیں۔''

یہ آیت بتاتی ہے کہ نماز اور زکو ۃ ایمان واسلام کی واضح علامت اور قطعی شہادت ہے، اور ای لیے قرآنِ پاک نے زکو ۃ نیدینامشر کول کاوصف اور عمل قرار دیا ہے اور ایسے لوگول کو آخرت کامنکر اور ایمان سے محروم بتایا ہے۔

وَوَيُلَّ لِلْمُشْرِكِيُنَ٥ُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ٥

(فصلت:۲،۷)

"اورتبابی ہان مشرکوں کے لیے جوز کو ہنیں دیتے اور یہی لوگ ہیں جوآخرت کے منکر ہیں۔"

خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے دورِ خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کیا ہتو آپ نے ان کواسلام سے خروج اورار تداد کے ہم معنی سمجھا اوراعلان فرمایا کہ:

''یاوگ دورِرسالت میں جوز کو ۃ دیتے تھے اگر اس میں سے بکری کا ایک بچہ بھی روکیس کے تو میں اُن کے خلاف جہاد کروں گا۔''

حضرت عمرٌ نے صدیق اکبر کوٹو کااور فرمایا:

'' آپان لوگوں سے بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے ہیں جوکلمہ کے قائل ہیں، حالا نکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے:

''جو خص کلااللهٔ الله کهه دے، تواس کا جان و مال میری طرف سے محفوظ و مامون ہو گیا۔'' حضرت صدیق اکبڑنے بین کراپنے آہنی عزم کا اظہاران الفاظ میں فرمایا:

وَاللَّهِ لَا قَاتِلَنَّ مَنُ فَوَّقَ بَيْنَ الصَّلَوةِ وَالزَّكُوةِ. ( بَخَارَى مِسْلَم )

''خدا کی نتم! جولوگ نماز اورز کو ۃ کے درمیان تفریق کریں گے میں ان کے خلاف لا ز ما جنگ روں گا۔''

نمازاورز کو ۃ دین کے دو بنیا دی ارکان ہیں ، ان کا انکاریا ان میں تفریق کرنا دراصل خدا کے دین سے انحراف ادرار تداد ہے ، ادرمومن کا کام یہی ہے کہ وہ مرتد کے خلاف جہا ، کرے۔

حضرت عبدالله ابن مسعودٌ كاارشادب

"جم کونماز پڑھنے اورزکو ق دینے کا تھم دیا گیا ہے اور جو مخص رکو ق ندد ہے اس کی نماز بھی نہیں ہے۔" (طرانی)

قرآنِ پاک میں ان لوگوں کوہدایت ہے محروم قرار دیا ہے جوز کو ۃ سے عافل ہیں۔ هُدًى لِلمُتَّقِیُنَ فُی الَّذِیْنَ یُومِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ یُنُفِقُونَ ٥ (الِقرہ:٣،٢)

''ہدایت ہے ان متقبول کے لیے جوغیب پرایمان لاتے ہیں،نماز قائم کرتے ہیں،اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔'' اور قرآن کی نظر میں فی الواقع سے مومن وہی ہیں جوز کو ۃ اوا کرتے ہیں۔ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلَوةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنْفِقُونَ۞ ٱولَّيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

(الانفال ١٣١٧)

''وہ جونماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے اُن کو دیا ہے اس میں سے راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں حقیقت میں یہی سے مومن ہیں۔''

اورنبي اكرم صلى الله عليه وسلم في زكوة كى عظمت واجميت بتات بوئ فرمايا ب:

"کی آدمی خداسے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، بندگانِ خداسے قریب ہے، اور جہنم سے کور ہے، اور جہنم سے کور ہے، اور جہنم سے کور ہے، اور بخیل آدمی خداسے دور ہے، جنت سے دُور ہے، بندگانِ خداسے دُور ہے اور جہنم سے قریب ہے، اور بہنے لیا کی ایک عابد بخیل کے مقابلے میں خدا کے نزد یک زیادہ پندیدہ ہے۔ "(جامع ترندی)

#### زكوة يدغفلت كابولناك انجام:

ز کو ق کی اس غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے قر آن عکیم نے زکو ق نہ دینے والوں کو انتہائی در دناک مزاوک اور نہائی در دناک مزاوک اور کی خبر دے کر متنبہ کیا ہے کہ وہ فنا ہونے والے مال ومتاع کی بے جامحبت میں گرفتار ہوکرا پی عاقبت خراب نہ کریں،اوراس عذاب سے بچیں جس کے تصور سے بی رونگئے کھڑے ہوئے ہیں۔

میں گرفتار ہوکرا پی عاقبت خراب نہ کریں،اوراس عذاب سے بچیں جس کے تصور سے بی رونگئے کھڑے ہیں۔

ہوتے ہیں۔

وَالَّـذِيُـنَ يَـكُـنِـزُوُنَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابٍ اَلِيُحِ٥ يَـوُمَ يُـحُـمـٰى عَلَيُهَا فِيُ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُمُ هذَا مَاكَنَزُتُمُ لِاَنْفُسِكُمُ فَذُوقُوا مَاكُنتُمُ تَكْنِزُونَ. (توبه:٣٥،٣٣)

"اور جولوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں اس کوخرچ نہیں کرتے ، تو انہیں در دناک عذاب کی خوشخری سنا دو۔ایک دن آئے گا کہ اس سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گا۔اور پھنوں کو داغا جائے گا۔ (اور کہا جائے گا) جائے گا۔اور پھنوں کو داغا جائے گا۔ (اور کہا جائے گا) میہ ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔"
میہ ہو ہ خزانہ جوتم نے اپنے لیے جمع کر دکھا تھا، لواب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔"
معزرت عبداللہ بن عرائے دریافت کیا گیا کہ اس آیت میں "کنز" کا جولفظ استعال ہوا ہے۔اس

ے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے ارشادفر مایا:

" كنز مرادوه مأل ہے جس كى زكوة ندادا كى كئى ہو۔"

نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے زکوۃ نہ دینے والوں کو متنبہ کرنے کے لیے آخرت کے لرزہ خیز عذاب کی تصویراس طرح تھینجی ہے:

''جس آدمی کوخدانے مال ودولت سے نوازا، پھراس شخص نے اس مال کی زگو ہنہیں دی، تواس مال کو قیامت کے روز انتہائی زہر میلے ناگ کی شکل دے دی جائے گی۔ زہر کی شدت کے باعث اس کا سر مخجا ہوگا اوراس کی آنکھوں پر دوسیاہ نقطے ہوں گے۔ قیامت کے روز وہ ناگ اس (زر پرست بخیل) کے گلے میں لیٹ جائے گا۔ اوراس کے دونوں جبڑوں میں اپنے زہر میلے دانت گاڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں، اور پھر آپ نے قر آنِ پاک کی ہیآ بیت تلاوت کی:

وَلَايَـحُسَبَنَّ الَّـذِيْنَ يَبُخَلُونَ بِمَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمُ بَلَ هُوَ شَرَّ لَهُمُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوُمَ الْقِيامَةِ. ﴿ آلَ مِرَانَ: ١٨٠)

''جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال ودولت سے نوازا ہے اور وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں ندر ہیں کہ یہ بخل اور زر پرتی ان کے حق میں بہتر ہے، بیروشنی ان کے لیے نہایت ہی بُری ہے وہ اپنی کنجوی سے جو کچھ جمع کر رہے ہیں۔ وہی قیامت کے روز ان کے گلے میں طوق بنا کر پہنایا حائے گا۔''

۔ نیز آپ نے صحابۂ کرامؓ کوخطاب کرتے ہوئے زکو ۃ سے خفلت کے عبر تناک انجام سے بیخے کی تلقین فرمائی۔

''تم میں سے کوئی شخص قیامت کے روزاس حال میں میرے پاس نہ آئے کہاس کی بکری اس کی گردن پرلدی ہوئی ہو،اور جھے تمایت کے لیے پکارے اور میں اُس سے کہوں کہ میں آج تمہارے لیے کچھ نہیں کرسکتا، میں نے تم کو خدا کے احکام پہنچا دیئے تھے اور دیکھواُس روز کوئی اپنا اونٹ اپنی گردن پر لادے ہوئے میرے پاس نہ آئے، وہ جھے مدد کے لیے پکارے اور میں کہوں کہ میں تمہارے لیے پچھ مجھ نہیں کرسکتا۔ میں نے تو خدا کے احکام تم کو پہنچا دیئے تھے۔'' (بخاری)

ا یک بار نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے دوخوا تنین کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن

بہنے ہوئے ہیں۔آپ نے دریافت فرمایا:

د منم ان کی زکو ہ بھی ادا کرتی ہو یانہیں۔''

خواتين نے كها: "منبيل-"

آپ نے فرمایا:

"توکیا تمہیں بیمنظور ہے کہ اس کے بدلے میں تم کوآ گ کے گنگن پہنائے جا کیں۔"

خواتین نے کہا: ''ہر گزنہیں۔''

توآپ نے ارشادفرمایا:

"ان کی زکوة دیا کرو۔" (جامع ترندی)

حضرت عبدالله بن عمر كابيان ٢ كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ف خطبه ديا اور فرمايا:

''لوگو! حرص اور لا کچے ہے دور رہو،تم سے پہلے جولوگ تباہ و برباد ہوئے ای حرص اور لا کچ کی بدولت ہوئے حرص اور لا کچ کی بدولت ہوئے حرص نے ان میں بخل اور تنگ دلی بیدا کی ،اوروہ بخیل اور زر پرست ہو گئے اور ای نے ان کو قطع حرمی پر ابھارااور انہوں نے قطع حرم کا جرم کیا اور اُسی نے ان کو بدکاریوں پر ابھارااوروہ بدکاری پراتر آئے۔'' (الی داؤد)

قرآن وسنت کی ان تنبیهات ہی کا اثر تھا کہ صحابہ کرام ڈز کو ۃ وصد قات کا انتہائی اہتمام فرماتے،
اور بعض کے احساسات تو اس معاملے میں اتنے شدید تھے کہ وہ ضرورت سے زائد ایک ببیہ بھی اپنے
پاس رکھنا حرام سجھتے تھے۔حضرت ابوذرگی تو بیستقل عادت ہوگئ تھی کہ جہاں کچھلوگوں کو جمع د کیھتے، ان
کوز کو ۃ کی طرف متوجہ کرتے۔

#### ز کو ة کی تا کیدوترغیب:

ز کو ق کی غیر معمولی اہمیت اور عظمت کے پیش نظر قر آنِ پاک میں بیای مقامات پراس کا تا کیدی تھم دیا گیا ہے اور بالعموم نماز اورز کو ق کا ،ساتھ ساتھ تھم دیا گیا ہے:

وَاَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ. (الِتَرة:١١٠)

"اورنماز قائم كرواورز كوة دو\_"

نیز قرآن وسنت میں اس کے زبر دست دین اور دنیاوی فوائد بتا کر طرح سے ترغیب دی گئ ہے۔ قرآن میں زکو ق کاعظیم اجروثو اب ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱنْبَتَتْ سَبُعَ سَنَابِلَ فِى كُلِ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٥ (الِعَره:٢١١)

"جولوگ اپنالوں کوخدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے، کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیاں تکلیں اور ہر بالی میں سوسودانے ہوں، ای طرح خدا جس عمل کوچا ہتا ہے بڑھا تا ہے۔وہ فراخ دست اور علیم ہے۔''

کسان اپنی جمولی کے دانے خداکی زمین کے حوالے کرکے اُس سے آس لگا تا ہے اور بارانِ
رحت کے لیے دعا کیں کرتا ہے تو پروردگاراس کوایک ایک دانے کے بدلے پیکٹروں دانے عطافر ماکر
اس کا کھیلان بھر دیتا ہے، اس ایمان افروز تجر بہ کوتمثیل بنا کر خدا بیز بہن نشین کرتا ہے کہ بندہ خداکی 
خوشنودی کے لیے خداکی راہ میں جو پچھ بھی خرچ کرے گا خدااس کواتنا بڑھائے گا کہ ایک دانے کے
عوض سات سودانے عنایت فرمائے گا، بلکہ وہ تو بڑا ہی فراخ دست اور علیم ہے اس کی تگاہ قدرشناس
بندے کے گھرے خلوص اور جذبے پر دہتی ہے اور وہ اتنا بچھ عطافر ماتا ہے، جس کا بندہ سے تصور بھی نہیں
کرسکتا۔ پھر بیانعام داکرام آخرت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی خداالی سوسائٹ کو خیر
دیرکت، خوش حالی اور ترتی سے مالا مال کر دیتا ہے۔

وَمَا اتَيْتُمُ مِّنُ زَكُوةٍ تُوِيدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ (الروم:٣٩)
"اورجوزكوة تم خداكى خوشنودى حاصل كرنے كے ليے ديتے ہواى كے دينے والے در حقيقت الين مال برد حاتے ہيں۔"

دراصل ذکو ہ وصدقہ وہی لوگ اداکرتے ہیں جو عالی ظرف، فراخ حوصلہ، فیاض، ایک دوسرے
کے ہمدرداور خیرخواہ ہوں اور زکو ہ وصدقہ ہی ان صفات کو بڑھانے اور پروان پڑھانے کا بھی ذریعہ
ہے۔ دنیا میں خیر و برکت، سکون واطمینان ،خوش حالی اور ترقی ای معاشرہ کا حصہ ہے جس کے افراد میں
ہیا خلاقی اوصاف عام ہوں۔ دولت چندخود غرض ، سنگ دل بخیلوں میں تشخری ہوئی نہ ہو بلکہ پورے
معاشرے میں اس کی مناسب تقسیم ہو، اور سب کو اپنی ہمت کے مطابق کمانے اور خرچ کرنے کی آزادی

اورمواقع کیسال طور پرحاصل ہوں۔

حضرت ابو ہرمرة كابيان ہے كه نى اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا:

" جو فخص پاک کمائی میں سے ایک تھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر بردھا تا ہے۔ جس طرح تم اپنے بچکی پرورش کرتے ہو یہاں تک کہ دہ ایک پہاڑ کے برابر ہوجا تا ہے۔ "(بناری) اور آپ بی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی (بلکہ اضافہ ہوتا ہے) اور جو محض کفن اللہ کے لیے خاکساری اور فروتی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اونچااٹھا دیتا ہے۔'' (صحیمسلم)

قرآن کی صراحت ہے کہ قلوب کو پاک کرنے ، نیکیوں کی راہ پر بڑھنے ، حکمت کی دولت سے مالا مال ہونے ، خدا کی خوشنو دی ، مغفرت اور رحمت حاصل کرنے ، آخرت میں ابدی سکون اور خدا کا قرب پانے والے وہی لوگ ہیں جوخوش دلی اور پابندی کے ساتھ ذکو ۃ اواکرتے ہیں۔

خُذُ مِنُ اَمُوَالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكِّيُهِمُ بِهَا. (الوب:١٠٣)

"اے نی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک سیجئے اور نیکی کی راہ میں انہیں آمے بڑھائے۔"

اَلشَّيُطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَّغُفِرَةٌ مِّنُهُ وَفَضُلا وَاللَّهُ وَامِيعٌ عَلِيُمٌ ٥ يُوْتِيُ الْحِكْمَةَ مَنْ يُحَشَآءُ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ٥ (البتره:٢٧٩،٢٧٨)

''شیطان تہمیں فقراور ناداری ہے ڈرا تا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے محراللہ تعالی تہمیں اپنی مغفرت اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ بڑائی فراخ دست اور علم والا ہے، جس کو چاہتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی در حقیت اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔''

وَيَتَّخِدُ مَايُنُفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ طَ آلَا إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَّهُمُ سَيُدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيُمٌ ٥ (الوَهِ: ٩٩)

''اوروہ جو پچھ خدا کی راہ میں خرج کرتے ہیں اسے خدا کا تقرب حاصل کرنے اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعا کیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں ، من رکھو، بیضر وران کے لیے خدا کے تقرب کا ذریعہ ہے اور خداان كوضرورا في رحمت مين داخل فرمائ كاربلاشبده براى بخشف والااور براى رحم فرمان والاب. " وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتُقَى فَ الَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَتَزَكِّى (ليل:١٨١٤)

''اورجہنم کی آگ ہے وہ مخص دورر کھا جائے گا جواللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے جو دوسروں کو مخض اس لیےا پنامال دیتا ہے کہ (اس کا دل بخل وحرص اور حب دنیا ہے ) یاک ہوجائے۔''

حضرت عدى بن حاتم الم يت بي، ميس نے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كوية فرماتے ساہے:

"الوكواجهم كي آك سے بچواگر چه چهومارے كالك كلاادے كرى سى " (ميح بنارى)

حضرت ابو ہررے کابیان ہے کہ نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

''قیامت کے روز جب عرشِ الہی کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، سات قتم کے لوگ عرشِ الہی کے زیرِ سایہ ہوں کے۔ ان میں سے ایک وہ مخص ہوگا جواس قدر راز داری کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کر بے کہاس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوکہ دا ہنا ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔'' (میج بناری)

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی مخص صدقہ کا مال لے کر حاضر ہوتا تو آپ انتہائی خوشی کا اظہار فرماتے اور لانے والے کے لیے رحمت کی دعا مانگتے۔ چنانچے حضرت ابواو فی اپنا صدقہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے حق میں بیدعا فرمائی:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الِ اَبِيُ اَوُفَى. (مَحْ بَخارى)

"لینی اے اللہ! الی اوفیٰ کے خاندان پراپی رحمت نازل فرما۔"

ایک بارنی کریم سلی الله علیه وسلم عصری نماز پڑھتے ہی گھر میں تشریف لے محتے اور پچھد دیر کے بعد باہر نکلے۔ صحابہ نے اس کا سبب پوچھاتو آپ نے فرمایا:

''سونے کی ایک ڈلی گھر میں رہ گئی تھی ، میں نے مناسب نہ تمجھا کدرات آ جائے اور وہ گھر ہی میں رہے اس لیے میں اس کوستحقین میں تقسیم آیا۔'' (صحح بخاری)

حضرت انس كابيان بكه نى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"صدقه اورخیرات کرنے سے خدا کاغضب شندا ہوتا ہے اور بری موت سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔" اور ظاہر ہے خدا کے غضب سے حفاظت اور خاتمہ بالخیر کے سوامومن کامنتہائے آرز و کیا ہوسکتا ہے

#### زكوة كاحكم:

ہرصاحب نصاب خوش حال مسلمان پر قطعی فرض ہے کہ اگر اس کے پاس بقد رِ نصاب مال سال مجر تک موجود رہے تو سال پورا ہونے پر وہ اس کی زکوۃ اداکرے۔ زکوۃ تطعی فرض ہے، جو محض اس کی فرض ہونے کا انکار تو نہ کر لے لیکن ادانہ کر ہے تو وہ فاس اور شخت گنہگارہے۔

### زكوة اورئيكس مين بنيادى فرق:

ذکو ۃ اس طرح کا کوئی نیکس نہیں ہے جو حکومتیں اپنی پبلک پر مقرر کرتی ہیں بلکہ یہ ایک مالی عبادت اور رکن اسلام ہے، بس طرح نماز، روزہ اور جج ، اسلام کے رکن ہیں، قرآنِ پاک نے نماز کے ساتھ ساتھ بالعموم ذکو ۃ کا ذکر کیا ہے، اور اسے اس خدائی دین کا اہم رکن قرار دیا ہے جو ہرزمانے ہیں انبیاء کرائم کا دین رہا ہے۔

ز کو ہے نظام سے نفسِ انسانی اور اسلامی سوسائی کو جوعظیم اخلاقی اور روحانی فوا کد حاصل ہوتے ہیں وہ اس صورت میں ممکن ہیں جب عبادت اور نیکس کے بنیادی فرق کو ذہن میں رکھا جائے ، اور زکو ہ کو خدا کی عبادت ہجھ کرادا کیا جائے۔

ی بینک زکوۃ کی تحصیل اور تقسیم کانظم شریعت نے اسلامی حکومت کے سپر دکیا ہے، اور بینظم کے بینک زکوۃ کی تحصیل اور تقسیم کانظم شریعت نے اسلامی حکومت کے سپر دکیا ہے، اور بینظم بیدا فرائض میں سے ہے کیکن اس لیے ہیں کہ بیدو کی نیکس ہے بلکہ اسلام کے تمام اجتماعی عبادات میں نظم بیدا کرنا اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔

### ز کو ۃ واجب ہونے کی شرطیں

ز کو ہ واجب ہونے کے لیے سات شرطیں ہیں ۔

کے علائے الل صدیث کے زدیک رف پہلی پاٹج شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان کے زدیک، عاقل ، بالغ ہونا، وجوب ذکو ہ کے لیے ضروری ہے۔ ان کے زدیک، عاقل ، بالغ ہونا، وجوب ذکو ہ کے لیے ضروری ہے۔ ان کے زدیک معان کردی ہے عام ہے نیز خدا کا ارشاد ہے۔ مجلی اوران کی دلیل بیہ ہے کے قرآن کا حکم ' وَ اَتُو اللّٰوِ کُلُو ہَ اُنْ کِنُو ہِ اللّٰهِ ہِ ہِ اور زکو ہ اداکرو۔'' ہرسلمان مرداور کورت کے لیے عام ہے نیز خدا کا ارشاد ہے۔ کھٹے من اُمُو اللّٰہِ مُ صَدَقَةً تُعلَقِدُ مُهُمُ وَ تُنْ کِنِیهِمُ بِھَا۔ (التربة ۱۰۲۰)

"ات نی ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر کے ان کو یاک سیجئے اوران کا ترکیہ سیجئے۔"

تعلیم اور تزکیہ ہرمسلمان کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ عاقل وبالغ ہویا نہ ہو،علاءِ اہل حدیث کے علاوہ بعض دوسرے علاء ہمی بعد ندہ و شرطول کوتسلیم نمیں کرتے بعنی زکو قودا جب ہونے کے لیے عقل وبلوغ کوشرط قرار انہیں دیتا ۔

- ا۔ مسلمان ہونا۔
  - ۲۔ مالک نصاب ہونا۔
- س۔ نصاب کا ضرورت اصلیہ سے زائدہونا۔
  - مه مقروض نههونا<sub>-</sub>
  - ۵۔ مال پر بوراسال گزرنا۔
    - ٧\_ عاقل ہونا۔
      - ے۔ بالغ ہونا۔
- ذیل میں ان شرطوں کی تفصیل اور حاصل بیان کیا جاتا ہے۔
- ا۔ مسلمان ہونا:غیرمسلم پرز کو ۃ واجب نہیں ہے، لہذا جو محض اسلام قبول کرےا س پر بیدواجب نہیں ہے کہ وہ اسلام سے پہلے کے ایام کی بھی ز کو ۃ ادا کرے۔
- ۲۔ مالکِ نصاب ہونا: یعنی اتنے مال ومتاع کا مالک ہونا، جس پرشریعت نے زکو ہ واجب قرار
   دی ہے۔
- س۔ بقدرِنصاب ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا: ضرورت اصلیہ سے مرادوہ بنیادی ضرورتیں ہیں، جن پرآ دمی کی حیات اور عزت وآبروکا دارو مدار ہو، جیسے کھانا پینا، لباس، رہنے کا مکان، پیشہ ورآ دمی کا اوزار اور مشین وغیرہ ، سواری کا گھوڑا، سائیک ، موٹر وغیرہ ، گھر داری کا سامان ، کتابیں جو مطالع کے لیے ہوں ، کاروبار کی غرض سے نہ ہوں۔ بیساری ہی چیزیں ضرورت اصلیہ میں شار ہوں گی ان پرزگوۃ واجب نہ ہوگ ۔ ہاں ان سے زائد مال نصاب کے بقدر ہوتو اس پرزگوۃ واجب نہ ہوگ ۔ ہاں ان سے زائد مال نصاب کے بقدر ہوتو اس پرزگوۃ واجب کے دوسری شرطیں بھی موجود ہوں۔
- ۳۰۔ مقروض نہ ہونا: کسی شخص کے پاس بقدرنصاب مال دمتاع تو ہے لیکن اس پر دوسروں کا قرضہ بھی ہے تو اس پر بھی زکو ق واجب نہ ہوگی۔ ہاں اگر مال اتنا ہو کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی مال بقدرنصاب نے جائے توالیہ شخص پرزکو ق واجب ہوجائے گی۔
- ۵۔ مال پر پوراسال گزرنا: بقدر نصاب مال ومتاع ہوجانے ہی سے زکوۃ واجب نہیں ہوجاتی
   ہیں ہوجاتی
   ہلکہ اس پر پورا ایک سال گزرنے کے بعد زکوۃ واجب ہوتی ہے۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا

بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

« کسی مخص کوکسی بھی ذریعے سے مال حاصل ہو،اس پرز کو ۃ اس وفت واجب ہو گی جب اس پر بوراسال گزرجائے۔''(جامع ترندی)

٧ - عاقل ہونا: جو محض عقل اور سمجھ سے محروم، دیوانہ اور مجنوں ہواس پرز کو ہ واجب نہیں۔

ے۔ بالغ ہوتا: نابالغ بچ پُرز کو ہواجب بہیں ہے۔ جا ہاس کے پاس کتنائی مال ہو، نداس پرز کو ہ واجب ہےاور نہاس کے ولی پر<sup>یا</sup>۔

ادائے زکو قصیح ہونے کی شرطیں ادائے زکو قصیح ہونے کی چوشرطیں ہیں۔ یہ چھٹرطیں موجود ہوں توزکو قادا ہوگی در ندادانہ ہوگی:

ا- مسلمان ہونا۔

۲۔ زکوۃ ادا کرنے کی نیت کرنا۔

س۔ مالک پنانا۔

۳۔ مقررہ مدوں میں صرف کرنا۔

۵۔ عاقل ہونا۔

ل نابالغ اورفاتر العقل كى زكوة ير كفتكوكرت موع علامه مودودي ايك موال كے جواب مى لكيت إلى:

"نابالغ بچوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ایک مسلک یہ ہے کہ يتيم پرز كوة واجب نيس ہے۔دوسرامسلک يہ ہے كہ يتيم كے سن رشدكو و بنج براس کاولی اس کا مال اس کے حوالے کرتے وقت اس کوز کو ہ کی تفصیل بنادے پھر بیاس کا اپنا کام ہے کہ اپ ایام بیسی کی پوری زکو ہ ادا كرے تيسرامسلك يہ ہے كيتيم كامال اكر كى كاروبار يس لگايا كيا ہے اور نفع دے رہا ہے قواس كاولى اس كى زكوة اداكرے ورنبيس، چوتھا مسلك میے کہ تیم کے مال کی زکو ہواجب ہے اوراس کا اواکر نااس کے ولی کے ذہے ہے، ہمارے نزد یک چوتھا مسلک زیادہ سی ہے، صدیث میں آیا ہے: آلا مَنْ وَلِيَى يَتِيمُا لَهُ مَال فليتجو لَهُ فِيه وَكَا يَتُوكُهُ فَتَاكُلَهُ الصَّدَقَهُ ..... (ترندى، وارتطنى بيهي ، كاب الاموال لا لي عبير) ـ '' خبر دار جوخص کسی ایسے پتیم کا ولی ہوجو مال رکھتا ہوتو اے جا ہے کہ اس کے مال ہے کوئی کار دبار کرے ادر اے یونمی ندر کھ جھوڑے کہ 

اس کے ہم معنیٰ ایک حدیث امام شافعی نے مرسلا اور ایک دوسری حدیث طبر انی اور ابوعبیدے مرفو عانقل کی ہے اور اس کی تائید صحلبهٔ وتابعين كے متعدد آثار واقوال ہے ہوتی ہے۔ جو معزت عرف معزت عائشہ معزت عبدالله بن عرف معزت علی معزت جابر بن عبدالله رضی الله عنهم اورتابعین می سے عابد ، مطاء ،حسن بن زید ، مالک بن انس اور زبری سے منقول ہیں ۔"

"فاتر العقل لوگوں کے بارے میں بھی ای نوعیت کا اختلاف ہے جواو پر ندکور ہوا ہے اور اس میں بھی ہمارے نز دیک قول رائ یمی ہے کہ مجون کے مال میں زکو قوداجب ہاوراس کا اواکرنا مجنون کے ولی کے ذے ہے۔امام مالک اور ابن شہاب زہری نے ای رائے کی تصریح کی ب-' (رسائل دمسائل، حصد دم صفحه ۱۳۱ـ۱۳۱)

٧\_ بالغ ہونا۔

ذیل میں ان شرطوں کی تفصیل اور فائدے بیان کیے جاتے ہیں:

ا۔ مسلمان ہونا: زکو قادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زکو قدینے والا مسلمان ہو، چونکہ غیر مسلم پر زکو قداجب ہی نہیں ہاس لیے اگر کوئی غیر مسلم زکو قدادا کرے گا توزکو قدادا نہ ہوگی۔ البذا اسلام لانے سے پہلے اگر کسی نے آیندہ کی زکو قدادا کر دی اور زکو قدادا کرنے کے بعد اسلام قبول کیا تو اسلام لانے سے پہلے اگر کسی نے آیندہ کی زکو قدادا کر دی اور زکو قدادا کرنے کے بعد اور زکو قدادا کرنی ہوگی۔ سے پہلے کی اداکی ہوئی زکو قدی مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ زکو قدادا کرنی ہوگی۔

٢ زكوة اداكرنے كى نيت كرنا:

ز کو ۃ نکالتے وقت یا مستحق کو دیتے وقت زکو ۃ دینے کی نیت کرنا ضروری ہے اگر زکو ۃ نکالتے وقت زکو ۃ اداکرنے کی نیت نہیں کی تو زکو ۃ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال مستحق کے پاس موجود ہو۔

#### ٣\_ مالك بنانا:

ز کو ۃ اداکرتے وقت، زکو ۃ لینے والے کواس کا مالک بنانا۔ جاہے کی مستحق زکو ۃ کو مالک بنائے یاز کو ۃ کی مخصیل اور تقسیم کرنے والے ادارے کو مالک بنائے۔

٧- مقرره بدول میں صُرف کرنا:

ز کو ہ صَرف کرنے کی مدیں قرآن نے بیان کردی ہیں،ان کے علاوہ کسی دوسری مدیس اگرز کو ہ کی رقم دی جائے گی توز کو ہ ادانہ ہوگی۔

۵۔ عاقل ہونا:

د بوانه، مجنون اور فاتر العقل هخص ز كوة ادا كرية ذ كوة ادانه هوگي\_

٧\_ بالغ ہونا:

نابالغ بچەز كۈ ۋاداكرىي قوز كۈ ۋە تىچى نەبھوگى۔

#### ز کو ۃ واجب ہونے کے چندمسائل

- ا۔ جورقم ضرورتِ اصلیہ کے لیے محفوظ رکھی گئی ہو،اگر بیضرورت ای سال در پیش ہوتو اس پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی،اوراگر بیضرورت آئندہ بھی پیش آنے والی ہوتو زکو ۃ واجب ہوگی <sup>ل</sup>ے
- ۲۔ جس مال میں کوئی دوسراحق بعشر بخراج وغیرہ واجب ہواس پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی کیونکہ ایک مال پر دوحق واجب نہیں ہوتے <sup>ع</sup>۔
- ۔ جو چیزیں کسی نے کسی کے پاس رہن کردی ہوں۔ان پر بھی زکو ۃ واجب نہیں ہے،ندر ہن کرنے والے پر اور ندر ہن رکھنے والے پر سے۔
- سم۔ کسی کا کوئی مال کم ہوگیا بارقم کھوگئ پھرایک مدت کے بعد خدا کے فضل سے وہ مال مل گیا،اور کھوئی ہوئی تھی ہے۔ ہوئی رقم دستیاب ہوگئ تواس مدت کی زکوۃ واجب نہ ہوگی،جس مدت میں مال بارقم کھوئی ہوئی تھی ہے۔
- ۵۔ کسی کے پاس سال کے شروع میں نصاب کے بقدر مال موجود تھا، درمیان میں کچھ مدت کے لیے مال کم ہوگیا یا بالکل ہی نہیں رہائیکن سال کے آخر میں پھر خدا کے نصل و کرم سے نصاب کے بقدر ہوگیا تو اس مال پر زکو ۃ واجب ہوگی۔ درمیان میں مال کم ہونے یا نہ ہونے کا اعتبار نہ کیا جا سے گاہے۔
- ۲۔ گرفتار ہونے والے مخص کے مال پر بھی زکوۃ واجب ہے۔ جو مخص بھی اس کے پیچھے اس کے کے اس کے کاروباریااس کے مال کا متولی ہووہ زکوۃ اوا کرے لئے۔
- ے۔ مسافر کے مال پر بھی زکو ۃ واجب ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہو، بلا شبہ مسافر ہونے کی وجہ ہے وہ زکو ۃ بھی زکو ۃ باکس کے اس کا مستحق بنا تا ہے اور اس کا مالدار ہونا اس پرزکو ۃ فرض کرتا ہے۔ واجب ہے، اس کا سفر اسے ذکو ۃ کا مستحق بنا تا ہے اور اس کا مالدار ہونا اس پرزکو ۃ فرض کرتا ہے۔
- ۸۔ کسی نے کسی کوکوئی عطیہ دیا اگروہ بفتر رنصاب ہواوراس پرسال گزرجائے تو اس پرز کو ہ واجب ہوگی کے۔ ہوگی کے۔

ا علم المنقد چارم ی علم المنقد چارم سی اس کے کرز کو قائے وجوب کے لیے مال کا اپنے قبضا درائی ملک میں ہونا ضروری ہے۔ هی علم المنقد ۔ الى رسائل وسائل ، حصد وم ۔ بے بہتی زیور ، حصد سوم ۔ الى بہتی زیور ، حصد سوم ۔

- 9۔ گھر کا ساز دسامان، جیسے تا ہے، پیتل، ایلومینیم اور اسٹیل وغیرہ کے برتن، پہننے، اوڑھنے کے کپڑے، دری، فرش، فرنیچر وغیرہ، سونے جاندی کے علاوہ کسی دوسری دھات کے زیور، سیچ موتیوں کے ہاروغیرہ جاہے کتنے ہی قیمتی ہوں،ان پرزکو ۃ واجب نہیں <sup>ا</sup>۔
- ۱۰۔ کسی تقریب میں خرج کرنے کے لیے کسی نے انچھی مقدار میں غلہ وغیرہ خریدلیا۔ پھر نفع کی خاطر اس کوفر وخت کر دیا تو اس پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی۔ ز کو ۃ صرف اس مال پر واجب ہوگی جو کار و بار کے ارادے سے خریدا ہوئے۔
- اا۔ کسی کے پاس ہزارروپے تھے،سال پوراہونے پراس میں سے پانچ سوروپے ضائع ہو گئے اور باقی رقم اس خفس نے خیرات کردی تو صرف ضائع شدہ رقم کی زکو ۃ واجب رہے گی۔خیرات کردہ کی زکو ۃ اداہو گئی۔۔
- 11۔ زکو ۃ واجب ہونے کے بعد کسی کا مال ومتاع ضائع ہوگیا تو ایسے خص پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی ہے۔

  11۔ کسی کاروبار میں چندا فراد شریک ہوں ، اور سب کی رقم گلی ہوئی ہواگر ہر شریک کا الگ الگ حصہ

  نصاب سے کم ہوتو کسی پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی۔ جا ہے ان سب کے حصوں کا مجموعہ بقد رِنصاب یا

  اس سے ذائد ہو ہے۔

  اس سے ذائد ہو ہے۔
- ۱۹۰۰ کی خض نے رمضان میں دو ہزاررو پے (۔/۲۰۰۰) کی زکو قادا کی ،اور بیددو ہزاراس کے پاس
  محفوظ ہیں۔ابر جب کے مہینے میں اللہ کے فضل سے دو ہزاررو پے (۔/۲۰۰۰) اس کومزیدل
  گئے تو اب سال پورا ہونے پروہ چار ہزار (۔/۲۰۰۰) کی زکو قادا کر ہے۔ بینہ سوچے کہ دو ہزار
  (۔/۲۰۰۰) جور جب میں طے ہیں ان پرتو سال نہیں گزرا ہے،سال کے دوران جور قم یا مال بھی
  ہزھے، چاہے کاروبار میں نفع کے ذریعے ہزھے یا چو پایوں کے بچے ہوجا کیں یا کوئی مال عطیہ کر
  دے یا میراث میں مل جائے۔غرض جس طرح بھی کوئی رقم یا مال طے،سارے مال ومتاع پر
  زکو قادا کرنی ہوگی چاہے بعد میں ملنے والے مال پرابھی پوراسال نہ گزرا ہو۔

لے جہنٹی زیور، حصیرہ مے جہنٹی زیور، حصیرہ سے جہنٹی زیور، حصیرہ مے جہنٹی زیور، حصیرہ مے جہنٹی زیور، حصیرہ مے فی امام شافعیؓ اس صورت میں جموئی رقم پرز کو ق کے وجوب کے قائل ہیں۔اگر کاروبار کی مجموعی رقم بعقد رنصاب یا اس سے زیادہ ہے تو زکو ق واجب ہوگی۔ جا ہے الگ الگ ہرشر یک کا حصہ بعقد رنصاب نہ ہو۔

#### زكوة اداكرنے كے مسائل:

- ۔ زکو ۃ اداکرتے وقت بیضروری نہیں ہے کہ ستحق کو دیتے وقت جنایا جائے کہ بیز کو ۃ ہے، بلکہ انعام، یا بچوں کے لیے تخداور عیدی کے طور پر دے دینا بھی جائز ہے۔ صرف بیکا فی ہے کہ زکو ۃ دینے والاز کو ۃ اداکرنے کی نیت کرے۔
- ۲۔ مزدورکوکسی خدمت کے عوض میں یا ملازم اور خادم کو اجرت میں زکوۃ دینا سی خہیں۔البتہ بیت المال کی طرف سے جولوگ زکوۃ وصول کرنے اور تقسیم کرنے پرمقررہوں ان کی تخواہیں زکوۃ کے مال میں سے دی جاسکتی ہیں۔
- سال پوراہونے سے پہلے پیشگی زکوۃ اداکر دینا جائز ہے اور قسط دار ماہانہ اداکر نامجی جائز ہے، بشرطیکہ دہ شخص صاحب نصاب ہو اور اگر کوئی اس توقع پر پیشگی زکوۃ دے رہا ہو، کہ آیندہ وہ صاحب نصاب ہوگا میں کہ آیندہ وہ صاحب نصاب ہوگا اس کو پھرزکوۃ دیناہوگا۔ اور سال گزرجائےگا،اس کو پھرزکوۃ دیناہوگا۔

حضرت علی کا بیان ہے کہ حضرت عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زکو ۃ پیشگی ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ان کواجازت دے دی ہے۔

- ۳۔ زکوۃ میں درمیانی معیار کا مال اداکرنا چاہیے نہ تو سیجے ہے کہ زکوۃ دینے والامعمولی مال زکوۃ میں اداکرے اور نہ بید درست ہے کہ زکوۃ وصول کرنے والا اچھے سے اچھا مال وصول کرے۔ دینے والا اچھے سے اچھا مال وصول کرے۔ دینے والا بھی خداکی راہ میں اچھا دینے کی کوشش کرے اور لینے والا بھی کسی پرزیا دتی نہ کرے۔
- ۵۔ زلوۃ اداکرنے والے کواختیار ہے چاہوہ چیزاداکرے جس پرزکوۃ واجب ہوئی ہے، مثلاً سونایا جانوریا اس کی قیمت اداکرے ہر حال میں زکوۃ اداہ وجائے گی۔ ہاں بیواضح رہے کہ قیمت اداکر نے کی صورت میں اس وقت کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گاجس وقت زکوۃ اداکی جارہی ہے نہ کہ اس وقت کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گاجس وقت زکوۃ اداکی جارہی ہے نہ کہ اس وقت کی قیمت کا خوق واجب ہوئی ہے۔ مثلاً ایک شخص کے یہاں بکریاں پلی ہوئی ہیں۔ سال گزرنے پرزکوۃ میں ایک بکری اس پر واجب ہوگئ جس کی قیمت زکوۃ ادا واجب ہوئی جس کی قیمت زکوۃ ادا واجب ہوئے کے وقت (۔/۵۰) پچاس روپے ہے۔ کسی وجہ سے اس وقت اس فی خرکوۃ ادا واجب ہوئے کے وقت (۔/۵۰)

ل بهشی زیور ی ایدداد د ، جامع تر خدی \_

نہیں کی، چند ماہ بعدادا کررہا ہے تو اس وقت بکری کی جو قیمت ہوگی وہی ادا کرنا ہوگی اگر قیمت بڑھ کر(۔/۲۰)ساٹھ روپے ہوگئی ہے تو ساٹھ روپے ہی دینا ہوں گی اورا گرکم ہوکر جالیس روپے رہ گئی ہے تو جالیس روپے ہی دینا ہوں گے۔

- ۲۔ زکوۃ اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہونی چاہیے اور اسلامی حکومت کا بیاہم فرض ہے کہ وہ زکوۃ کی تحصیل اور تقسیم کا انظام کرے اور جہال کہیں مسلمان اپنی شدید ترین غفلت کے باعث محکوم کی زندگی گزار رہے ہیں تو الی صورت میں ان کا فرض ہے کہ اپنے طور پر مسلمانوں کا بیت المال قائم کریں اور اس میں زکوۃ جمع کریں اور بیت المال سے ہی زکوۃ اس کے متعین مصارف میں صَرف کی جائے اور جواس اجتماعیت سے بھی محروم ہوں تو وہ اپنے طور پر مستحقین کوزکوۃ پہنچا میں اور مسلمل کی جائے اور جواس اجتماعیت سے بھی محروم ہوں تو وہ اپنے طور پر مستحقین کوزکوۃ پہنچا میں اور مسلمل کی جائے اور جواس اجتماعیت سے بھی محروم ہوں تو وہ اپنے طور پر مستحقین کوزکوۃ پہنچا میں اور مسلمل کی جائے اور جواس اجتماعیت کے اسلامی نظام کا قیام ملت کا فریضہ بھی ہے ، اور اس کے بہت سے احکام وقوا نین پڑمل بھی ممکن نہیں ہے۔
- ے۔ جولوگ عارضی طور پریامستفل طور پرزکو ہے کے ستحق اور محتاج ہوں، مثلاً اپانچ، بیار ، ضعیف، نادار، مسکین، بیوائیں۔ان کو وقتی طور پر بھی بیت المال سے مدددی جاسکتی ہے اور مستفل طور پر بھی ان کے گزارے اور وظیفے مقرر کیے جاسکتے ہیں۔
- ۸۔ بیت المال سے ذکوۃ منفرد مستحقین کوبھی دی جاسکتی ہے، اور اداروں کوبھی دی جاسکتی ہے اور خود
   بھی ایسے ادارے قائم کیے جاسکتے ہیں جومصارف زکوۃ سے متعلق ہوں مثلاً بیتم خانے ہمتاج خانے ادر ناداروں کے لیے علیمی ادارے اور شفا خانے وغیرہ۔
- 9۔ حاجت مندلوگوں کوز کو ۃ کی مدہے قرضِ حسن دینا جائز ہے بلکہ نا داروں کواد نچااٹھانے اوران کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی غرض ہے قرضِ حسن دینامتحسن ہے۔
- ۱۰ جن رشتہ داروں کوز کو قدینا جائز ہے، ان کوز کو قدینے کا دوگنا اجر ہے۔ ایک زکو قدینے کا اور دوسراصلہ کری کا اور اگر بید خیال ہو کہ عزیز اور رشتہ دارز کو قاکی رقم لیتے ہوئے شرم محسوس کریں گے یا ضرورت مند ہونے کے باوجود برا مانیں گے اور نہ لیس گے، تو ان کو بینہ بتایا جائے کہ بید زکو قادا کرنے میں مستحق کو بیبتانا شرطنہیں ہے کہ بیز کو قادا کرنے میں مستحق کو بیبتانا شرطنہیں ہے کہ بیز کو قادا کرنے میں مستحق کو بیبتانا شرطنہیں ہے کہ بیز کو قادا کرنے میں مستحق کو بیبتانا شرطنہیں ہے کہ بیز کو قادا کرنے میں تعاون کے طور پر بعیدی کے طور پر یا کسی اور طریقے سے وہ رقم پہنچا دی جائے۔

11۔ بہتریہ ہے کہ ذکوۃ قمری مہینوں کے حساب سے اداکی جائے کیکن بیضروری نہیں ہے، ہمتی حساب سے اداکی جائے کیکن بیضروری نہیں ہے۔ سے بھی ذکوۃ اداکی جاسکتی ہے۔ قمری حساب سے ذکوۃ کا وجوب کسی نص سے ثابت ہمیں ہے۔ اور نہ بیضروری ہے کہ کسی خاص مہینے میں ذکوۃ اداکی جائے۔ البتہ رمضان المبارک چوں کہ نکیوں کی بہار کا مہینہ ہے اور اس میں ہرعبادت کا اجر بہت زیادہ ہے، اس لیے اس ماہ میں دینا بہتر ہے، کیکن ایسا کرناوا جب نہیں اور نہ بیادائے ذکوۃ کی صحت کے لیے کوئی شرط ہے۔

11۔ عام حالات میں مناسب ہے کہ ایک علاقے کی ذکوۃ ای علاقے میں صَرف کی جائے ، البتہ دوسرے علاقوں میں کوئی شدید ضرورت پیش آ جائے ، یا ذکوۃ دینے والے کے عزیز وا قارب دوسری جگہ رہتے ہوں اور وہ حاجت مند ہوں ، یا دوسرے مقام پرکوئی نا گہانی ارضی یا ساوی آ فت نازل ہوگئ ہوتو ایسی صورت میں دوسرے علاقوں میں بھی ذکوۃ کی رقم بھیجی جاسکتی ہے ، البتہ یہ خیال رہے کہ اپنی سی اور علاقے کے حاجت مند لوگ محروم ندرہ جائیں۔

اس زکوۃ ادا ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جس کوزکوۃ دی جائے اس کو مالک اور قابض بنا دیا جائے۔ اگرکوئی شخص کھانا پکوا کر مستحقین کو گھر میں کھلا دے توبیدز کوۃ صحیح نہ ہوگ ۔ ہاں کھانا ان کے حوالے کر کے ان کو اختیار دے دیں کہ وہ خود کھائیں یا کسی کو کھلائیں یا جو چاہیں کریں تو زکوۃ تا ادا ہو جائے گ کسی ادارے یا بیت المال کو دے دینے سے بھی مالک بنانے کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ ای طرح زکوۃ وصول کرنے والے کوزکوۃ دے دینے سے بھی تملیک کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے ، اس کے بعد پھر بیت المال یازکوۃ وصول کرنے والا ادارہ ذمہ دارے ، زکوۃ دینے والے کی یہ دہ اب ستحقین کو پھر مالک بنائے۔

۱۳۰۰ اگر کوئی شخص اینے کمی رشتہ دار، دوست یا کسی کی طرف سے بھی بطور خود زکو ۃ اداکر دے، تو اس شخص کی زکو ۃ اداہو جائے گی۔ مثلاً شوہرا پنی بیوی کے زیور وغیرہ کی زکو ۃ اداہو جائے گی۔ مثلاً شوہرا پنی بیوی کے زیور وغیرہ کی زکو ۃ اداہو جائے گی۔ دیتو بیوی کی زکو ۃ اداہو جائے گی۔

ایک موقع پر نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے چیا حضرت عباسؓ نے آپ کے مقرر کیے ہوئے مُحصِّل حضرت عمرؓ کوزکو ہنبیں دی تو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''ان کی زکو ہ میرے ذمہ ہے بلکہ اس سے زیادہ ،عمر! تم سجھتے نہیں کہ آ دمی کا چیااس کے لیے باپ کے برابر ہے۔'' (مسلم)

# مسئلة تمليك

حنفی علا کے نزدیک زکوۃ کی ادائیگی صحیح ہونے کے لیے تملیک ایک لازمی شرط ہے، دوسرے کو مالک بنائے بغیر زکوۃ ادانہیں ہوتی۔ اس مسئلے پر علامہ مودودیؒ نے ایک اہم وضاحتی نوٹ کھا ہے، جومسئلہ تملیک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ذیل میں ریاصیرت افروزنوٹ درج کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيُنَ وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَّلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ. (الوبن ٢٠)

"صدقات تو فقراك لي بي اورمساكين ك ليه ، اوران لوگوں ك ليه جوان پركام كرنے والے بي اوران كے ليه جوان پركام كرنے والے بي اوران كے ليہ جن كى تاليف قلب مقصود ہو ..... الخ"

دیکھیے یہاں لام کاعمل صرف فقرابی پرنہیں ہور ہاہے بلکہ مساکین، عاملین علیہااورمؤلفۃ قلوبہم پر بھی ہورہا ہے بدلام تملیک کے لیے ہے تو اور استحقاق یا اختصاص یا کسی اور معنی کے لیے ہے تو، ببرصورت جسمعنی میں بھی پیفقراہے متعلق ہوگا ای معنی میں باقی تینوں ہے بھی متعلق ہوگا۔اب اگر حنفی تاویل کے لحاظ ہے وہ تملیک کامقتضی ہے تو زکو ۃ اورصد قات واجبہ کا مال ان حیاروں میں ہے جس کے حوالے بھی کردیا جائے گا ، تملیک کا تقاضا بورا ہوجائے گا۔آ گے تملیک در تملیک کا تھم کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ کیافقیر یامسکین کی مِلک میں زکوۃ کا مال پہنچ جانے کے بعداس کے تصرفات برکوئی پابندی ہے؟ ا گرنہیں تو'' عَسامِلِیُنَ عَلَیُهَا'' کے ہاتھ میں پہنچ جانے کے بعد جبکہ لام تملیک کا تقاضا پورا ہو چکا۔ پھر مزید تملیک کی پابندی لگانے کی کیادلیل ہے؟ لام کواگر تملیک ہی کے معنی میں لیا جائے تو ایک شخص جب زكوة وصدقات واجبه كے اموال 'عَامِلِيُنَ عَلَيْهَا ''كےسپر دكر ديتا ہے تو كويا وہ انہيں اس كاما لك بناديتاب،اوربياى طرح ان كىملك بن جاتے ہيں،جس طرح فے اورغنيمت كاموال حكومت كى مِلک بن جاتے ہیں، پھران پر بیلازم نہیں رہتا کہوہ ان اموال کوآ گے جن مستحقین پر بھی صَرف کریں، بصورت تملیک ہی کریں، بلکہ انہیں بی ق حاصل ہے، کہ باقی ماندہ سات مصارف زکو ہیں اس کوجس طرح مناسب اورضروری مجھیں صرف کریں، لام تملیک کی روسے ان پر کوئی قیدنہیں لگائی جاسکتی ہے، وہ صِرف بیا کہ جو محض بھی زکوۃ کی مختصیل وصرف کے سلسلے میں کوئی عمل کرے وہ بس اس عمل کی اُجرت

لے۔ باتی مال اُسے دوسرے مستحقین زکو ۃ پر صَرف کرنا ہوگا۔ اس لیے بیلوگ' عَسامِلِیُ نَ عَلَیْهَا''
ہونے کی حیثیت سے ان اموال کے مالک بنائے جاتے ہیں نہ کہ بجائے خودستحق ہونے کی حیثیت سے
''عَسامِلِیُنَ عَلَیْهَا''کالفظ خوداس وجہ کوظا ہر کر دیتا ہے، جس کے لیے زکو ۃ ان کے حوالے کی جاتی ہے،
اور پھر یہی لفظ بی بھی طے کر دیتا ہے کہ وہ عامل کی حیثیت سے اس مال کا کتنا حصہ جائز طور پر اپنے ذاتی
تصرف میں لانے کاحق رکھتے ہیں۔

ال تشریح کے بعدال حدیث پرنگاہ ڈالیے جوامام احمد نے حضرت انس ابن مالک سے روایت کی ہے۔ اس میں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، کہ:

اَدَايُتُ الزَّكُوةَ اِلَى رَسُوُلِكَ فَقَدُ بَرِئْتُ مِنْهَا اِلِّي اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

''جب میں نے آپ کے بھیج ہوئے عامل کو زکوۃ ادا کر دی تو میں اللہ اوراس کے رسول کے سامنے اپنے فرض سے بری الزمتہ ہوگیا تا؟''

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في جواب ديا:

نَعَمُ إِذَا اَدَيْتَهَا اِلَى رَسُولِى فَقَدُ برئت مِنْهَا اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَلكَ اَجُرَهَا، وَاثُمُهَا عَلَى مَنُ بِدَّلَهَا.

"ہاں جب تونے اسے میرے فرستادہ عامل کے حوالے کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول کے آگے اسپے فرض سے بری الذمہ ہوگیا۔ اس کا اجر تیرے لیے ہے اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے اس کا گناہ اس کی ہے۔''

 جوز كوة كالخصيل تقتيم كے سلسلے ميں "عمل" كرے۔اس عام كوخاص كرنے والى كوئى وليل ميرے علم میں نہیں ہے،اگر حکومت اسلامی موجود نہ ہویا ہو گراس فرض سے غافل ہوا درمسلمانوں میں کوئی گروہ پیر " وعمل" كرنے كے ليے اٹھ كھڑ اہوتو آخركس دليل ہے يہ كہا جاسكتا ہے كنہيں تم" عَسامِلِيُنَ عَلَيْهَا" نہیں ہو؟ میرے نزد یک توبیاللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اس نے عاملین حکومت کے لیے خاص کرنے کی بجائے اپناتھم ایسے عام الفاظ میں دیا ہے جن میں یہ گنجائش یائی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت کی غیرموجودگی میں مسلمان بطور ِخود بھی زکوۃ کی تحصیل تقسیم کے لیے مختلف انتظامات کرسکیں۔ اگراللہ تعالیٰ کے اس عام تھم کو عام ہی رہنے دیا جائے تو غریب طلبا کی تعلیم ، بتیموں کی پرورش ، بوڑھوں اورمعذوروں اور ایا ہجوں کی مگہداشت، نادار مریضوں کے علاج اورایسے ہی دوسرے کا موں کے لیے جو ادارے قائم ہوں ان سب کے منظمین بالکل بجاطور پر 'عَامِلِیْنَ عَلَیْهَا '' کی تعریف میں آئیں گے اوران کوز کو ہ لینے اور حب ضرورت صرف کرنے کے اختیارات حاصل ہوجا نیں گے۔ای طرح ایسے ادارے قائم کرنے کی بھی مخبائش نکل آئے گی جو خاص طور پر تخصیل وصرف زکو ہ بی کے لیے قائم ہوں۔ ان کے منتظمین بھی''عَامِلِیُنَ عَلَیْهَا'' قراریا ئیں گےاورصرف زکوۃ کےمعاملے میںان کے ہاتھ بھی تملیک کے فتوے سے باندھنے کی ضرورت نہ رہے گی۔

میرےنز دیک اگر قرآن کے الفاظ کی عمومیت نگاہ میں رکھی جائے ، توصِر ف مذکورہ بالا عاملین ہی پران کا اطلاق نہیں ہوتا ، بلکہ دوسرے بہت سے کارکن بھی اس تعریف میں آتے ہیں۔مثلاً میں میتم میں لیا ہیں میں میں ایک کرخے میں میں نہیں ہیں ہے۔

ایک پیتیم کا ولی، ایک بیار یا اپانج کی خبر گیری کرنے والا اور ایک بے کس بوڑھے کا نگہبان بھی ''عامل'' ہے۔اسے ذکو ۃ وصول کر کےان لوگوں کی ضروریات پرخرچ کرنے کاحق ہےاوراس میں سے معروف طریقے پرانپے عمل کی اُجرت بھی وہ جا ہے تو لے سکتا ہے۔

ز کو ق کی قم اگرایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کی ضرورت پیش آئے تواس میں سے ڈاک خانے یا بنک کی آجرت دی جا سکتی ہے کی وکہ کا جرت دی جائے ہے۔

کی آجرت دی جا سکتی ہے کیونکہ اس خدمت کو انجام دینے کی حد تک وہ بھی ' عَلیم اُنٹی عَلیم اُنٹی ہوں گے۔

ز کو ق وصول کرنے ، ز کو ق کے اموال ایک جگہ سے دوسری جگہ حب ضرورت لے جانے یا مستحقین ز کو ق کی مختلف ضروریات ہوری کرنے کے ریل ، بس ، ٹرک، ٹائے ، ٹھیلے وغیرہ جو استعال کے

جائیں ان کے کرائے مال زکوۃ سے دیئے جاسکتے ہیں کیونکہ میہ خدمت انجام دیتے وقت میرسب

''عَامِلِيُنَ عَلَيْهَا'' مِن بَى شَارِ ہوں گے۔

مستحقین زکوۃ کی خدمت کے لیے جس قدر بھی ملازم اور مزدوراستعال کیے جا کیں گے ان سب
کی شخوا ہیں اور اجر تیں زکوۃ کی مدسے دی جاسکتی ہیں کیونکہ 'عَامِلِیْنَ عَلَیْهَا ''میں داخل ہوں گے قطع نظراس سے کہ کوئی ریلوے اسٹیشن پرزکوۃ کے غلے کی بوریاں ڈھوئے یا کوئی غریب مریضوں کی خدمت کے لیے گاڑی چلائے ، یا کوئی پیتم بچوں کی تکہداشت کرے۔

ابره جاتا ہے بیسوال کرآیا' عُسامِسلِیُنَ عَسلیُها '' کے تصرفات پرکوئی ایسی یا بندی ہے کہوہ مستحقین زکوۃ کی خدمت کے لیے عمارات نہ بنواسیس، اور اشیائے ضرورت مثلاً گاڑیاں، دوائیں، آلات، كير بوغيره نه خريد عيس؟ ميس كهتا مول حنفي تاويل آيت كے لحاظ سے بديابندي صرف اداكرنے والے پر عائد ہوتی ہے۔وہ خود بلاشبدان تصرفات میں سے کوئی تصرف نہیں کرسکتا۔اس کا کام بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے فرمان کی روسے زکوۃ ''جن کے لیے'' ہے ان کی یا ان میں سے کسی کی مِلک میں دے دے، رے 'عَامِلِیُنَ عَلَیْهَا " توان پراس طرح کی کوئی یابندی عائد بیں ہوتی۔وہ تمام ستحقین زکو ہے لیے بمزلهولی یاوکیل بین،اوراصل مستحق اس مال میں جتنے تصرفات کرسکتا ہےوہ سب تصرفات اس کے وکیل یا ولی ہونے کی حیثیت سے رہ بھی کر سکتے ہیں۔وہ جب فقرااور مساکین کی ضروریات کے لیے کوئی عمارت بنائیں یا کوئی گاڑی خریدیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بہت سے فقیروں اور مسکینوں نے ،جن کوفر دأ فر دأ ذكوة ملى تقى، باجم مل كرايك عمارت بنوالى يا ايكسوارى خريدلى \_ان كتضرف يركوكى يابندى نبيس ب\_ "عَامِلِيْنَ عَلَيْهَا" كوزكوة وين كاطريقه الله تعالى في الله الله عام الله عليه الله كرسول في ال کیے ان کے ہاتھ میں زکو ہ دے دینے والے کوفرض سے سبکدوش قرار دیا ہے کہ انہیں ہے مال دے دینا گویا تمام مستحقین کودے دینا ہے وہ انہی کی طرف سے اسے وصول کرتے ہیں اور انہی کے نائب وسر پرست بن کراسے صرف کرتے ہیں۔ آپ ان کے تصرفات پراس حیثیت سے ضروراعتراض کر سکتے ہیں کہتم نے فلاں خرچ بلاضرورت کیایا فلاں چیز پرضرورت سے زیادہ خرچ کر دیایا اینے عمل کی اُجرت معقول حد سے زیادہ لے لی یاکسی عامل کومعقول شرح سے زیادہ اجرت دے دی کیکن کوئی قاعدہ شرعی میرے علم میں ايمانهيس ب\_بس كى بنايران كواس بات كا يابندكيا جاسك كه فلال فلال فتم ك تصرفات تم كرسكت موادر

فلان فلان فتم كنبين كريكة \_قواعد شريعت انبين هراس كام كى اجازت دية بين جس كى مستحقين زكوة

کے کیے ضرورت ہو۔ (ترجمان القرآن، دمبر 190،

### نصابِ زكوة

نصابِ زکوٰۃ سے مراد سرمائے کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ واجب کی ہے، اور جس شخص کے پاس بقد رِنصاب سرمایہ ہواس کوصاحب نصاب کہتے ہیں۔

#### معاشى توازن:

ز کو قاکا کی بنیادی مقصد معاشی توازن پیدا کرنا بھی ہے۔ دولت کو گردش میں رکھنے اور سوسائی کے ہر طبقے کو مستفید کرنے کے لیے زکو قاسر مایہ داروں سے لی جاتی ہے اور نا داروں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

''الله تعالی نے لوگوں پر صدقہ قرض کیا ہے جوان کے دولت مندلوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے نا داروں کولوٹا یا جائے گا۔''

شریعت کی نظر میں دولت منداور خوشحال لوگ وہ ہیں، جن کے پاس بقدرِ نصاب مال موجود ہواور سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے۔ دورِ نبوت میں وہ لوگ خوشحال اور دولت مند تھے، جن کے پاس کھجور کے باغ ہوں اور چاندی یا سونا ہو یا مولیثی ہوں اور شریعت نے ان چیز وں میں ایک خاص مقدار متعین فر ماکر بتا دیا کہ کم از کم اتنی مقدار جس کے پاس ہووہ شریعت کی نظر میں خوش حال ہے اور اس کے مال میں سے صدقہ وصول کر کے سوسائٹی کے نا داروں کو دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

'' پانچ وس علے سے کم تھجوروں میں زکو ۃ نہیں ہے۔ پانچ او قیہ عظیم چاندی میں زکو ۃ نہیں ہے اور پانچ اونٹوں سے کم میں زکو ۃ نہیں ہے '' (بناری مسلم )

ل متنق عليه ع و يكي اصطلاحات من ٢٠٠٠ ٣ و يكي اصطلاحات من ٢٢٠

س مولا نامنظوراحرنهماني لكهية بن:

<sup>&#</sup>x27;' حضرات علاء کرام کے لیے بیہ بات قابل خور ہے کہ اب جب کرروپے کی قیمت اور حیثیت زبانہ نبوت کے دوہم کے مقالمے میں بہت کم ہوگئ ہے بلکہ ہمارے ہی ملک میں اب سے پہیس سال پہلے روپے کی جو قیمت اور مالیت تھی اب اس کا بھی آشھوال حصہ میاس سے بھی کم روگئ ہے تو اس صورت میں ذکو قاکا کم سے کم نصاب کیا ہوگا۔ (معارف الحدیث، جلد ۴ مصر ۳۷)

#### حضرت شاه ولى الله قرمات بين:

"اس دور میں پانچ وس لیعن ۳۰ من تھجوریں ایک مختفر گھرانے کے سال بھرکے گزارے کے لیے کافی ہو جاتی تھیں اور یہی قیمت اور حیثیت پانچ اوقیہ چاندی لیعنی دوسودرہم اور پانچ اونٹوں کی تھی ،اس لیے اس مقدار کے مالک کوشر لیعت نے خوشحال اور دولت مندقر اردے کراس پرز کو ہ واجب کردی۔'' نصاب میں تبدیلی کا مسکلہ:

دورِ حاضر میں چونکہ روپے کی قیمت غیر معمولی حد تک کم ہوگئ ہے اور پھر چاندی سونے اور مولیثی کا جونصاب دورِ نبوت میں مقرر کیا تھا، ان میں بھی قیمت کے لحاظ سے باہم غیر معمولی تفاوت ہے اس لیے بعض ذہن میں مطالبہ کرتے ہیں کہ نصاب زکو ۃ پر حالات کے پیش نظر علما غور کریں۔ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں سید ابوالاعلی مودودی کھتے ہیں:

ایک دوسرے سوال کے جواب میں، نصاب اور شرحِ زکو ق میں تبدیلی نہ کرنے کی حکمتوں پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" شارع کے مقرر کردہ حدود اور مقادیر میں ردوبدل کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں یہ دروازہ اگر کھل جائے تو پھرایک زکو ہی کے نصاب اور شرح پر زنہیں پڑتی بلکہ نماز، روزہ، جے، نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ترمیم و شیخ شروع ہوجائے گی اور بیسلسلہ کہیں جا کرختم نہ ہو سکے گا۔ نیزیہ کہ اس دروازے کے کھلنے سے وہ تو از ن واعتدال ختم ہوجائے گا جو شارع نے فرداور جماعت کے درمیان کھنچ جماعت کے درمیان کھنچ تان شروع ہوجائے گی۔ افراد چاہیں گے کہ نصاب اور شرح ہیں تبدیلی ان کے مفاز کے مطابق ہواور

جماعت چاہے گی کہ اس کے مفاد کے مطابق۔ انتخابات میں یہ چیز ایک مسئلہ بن جائے گی۔ نصاب گھٹا کر اور شرح بڑھا کر اگرکوئی قانون بنایا گیا تو جن افراد کے مفاد پر اس کی زد پڑے گی وہ اسے خوش دلی کے ساتھ نددیں گے جوعبادت کی اصل روح ہے بلکہ فیکس کی طرح چئی سمجھ کردیں گے اور حیلہ سازی اور گریز (Evasion) دونوں ہی کا سلسلہ شروع ہوجائے گا۔ یہ بات جو اب ہے کہ تھم خدا اور رسول سمجھ کر چرخض سر جھکا دیتا ہے۔ اور عبادت کے جذبے سے بخوشی رقم نکالتا ہے۔ اس صورت میں بھی باتی نہیں رہ سکتی جبکہ پارلیمنٹ کی اکثریت اپنے حسب بغشا کوئی نصاب اور کوئی شرح دو سروں پر مسلط کرتی رہے ۔ (رسائل دمسائل، حصد دم مضح کے ا

#### سونے اور جاندی کا نصاب:

چاندی کا نصاب دوسودرہم ہے،جس کا وزن چھتیں تو لےساڑھے پانچ ماشتے جاندی بنتا ہے، جس مخص کے پاس اسنے وزن کی جاندی ہواوراس پر پوراسال گزرجائے تو اس پراس کی زکوۃ نکالنا واجب ہے،اس سے کم وزن کی جاندی پرزکوۃ واجب نہیں ہے ہے۔

سونے کا نصاب بیس طلائی مثقال ہے۔جس کا وزن پانچ تولے اڑھائی ماشے سونے کے برابر ہے جس کا دزن پانچ تولے اڑھائی ماشے سونے کے برابر ہے جس کے پاس اتنے وزن کا سونا ہواوراس پرسال بحرگز رجائے توزکو ہ واجب ہے،اس سے کم وزن کا سونا ہوتو واجب نہیں ہے۔

#### سكّو ب اورنونون كي زكوة:

حکومت کے سکتے جاہے وہ کسی دھات کے ہوں اور کاغذی سکتے یعنی نوٹ وغیرہ کی زکو ہ واجب ہے، کیونکہ ان کی قیمت ان کی دھات یا ان کے کاغذی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس قوت خرید کی بنا پر ہے جو قانو نا ان کے اندر پیدا کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ جاندی اور سونے کے قائم مقام ہیں۔ لہذا جس مخص کے پاس چھتیں (۳۶) تو لے ساڑھے پانچ ماشے جاندی کی قیمت کے نوٹ یا سکے موجود ہوں

ل مزيدوضاحت كے ليے ديكھئے۔ ترجمان القرآن،جون ١٩٣١ء۔

ع بینساب مولاناعبدالشکورصاحب کی تحقیق کے مطابق ہے، (علم الفقہ جلدی صفحہ ۲۷) مولاناعبدالمی صاحب فرعی کی تحقیق جی ہے، البتہ بعض علما کے زدیک جائدی کانصاب ساڑھے باون تولے ہے، اور یار یادہ مشہور ہے۔ (بہٹی زبر، حسرسی مفہ ہو)

سے بینساب مولاناعبدالشکورصاحب کی تحقیق کے مطابق ہے (علم الفقہ جلدی بس ۲۷) یکی تحقیق مولاناعبدالمی فرنگی تھی کی ہے۔البتہ عام طور پرسونے کانصاب (کہا) بعنی ساڑھے سات تو لےمشہور ہے۔ (بہتی زیور،حصہ سوم بس۲۱)

اس پرز کو ۃ واجب ہے۔

جوسکے رائے نہیں ہیں یا جوخراب ہیں یا جو حکومت نے واپس لے لیے ہیں ان میں اُوسونا، عائدی کسی مقدار میں موجود ہے تو ان پر جاندی یا سونے کی اس مقدار کے لحاظ سے زکو ہ واجب ہوگی جو ان میں موجود ہے۔

غیرممالک کے سکے اگر باسانی اپنے ملک کے سکوں سے تبدیل کیے جاسکتے ہوں تو ان کا تھم نفذی
کا ہے اور اگر تبدیل نہ کیے جاسکتے ہوں تو ان پرز کو قصرف اس صورت میں واجب ہوگی جب کہ ان
کے بقدرنصاب سونایا جاندی موجود ہو، اگر سونایا جاندی بالکل نہ ہوتو زکو قواجب نہ ہوگی۔

#### درہم کےوزن کی شخقیق:

ز کو ۃ کے باب میں درہم سے مراد وہ درہم ہے جس کا وزن دو ماشے اور ڈیڑھ رتی ہوتا ہے۔
نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبڑ کے دور میں درہم مختلف وزنوں کے ہوتے تھے۔ حضرت عمر
فاروق رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ درہم کے اوزان میں اختلاف کے باعث لوگوں میں باہم کشکش ہوتی
ہے اور زکو ۃ کے معاملے میں البحص بیدا ہوتی ہے تو آپ نے ہروزن کا ایک ایک درہم لیا اوراس کو گلوایا
اور پھراس کے تین وزن درہم بنوائے۔ پھراس درہم کا وزن کیا تو وہ چودہ قیرا طاکا بیٹھا۔ پس اس درہم
کے وزن پر صحابہ کرام کا اجماع ہوگیا اور سارے عرب میں یہی درہم رائح ہوگیا اور اس کے مطابق تمام
شرعی فرائض مثلاً ذکو ۃ اور صدسر قہ وغیرہ ادا ہونے گئے۔ (بحرالرائق وغیرہ)۔

البتہ طہارت اور نجاست کے باب میں درہم سے مرادوہ درہم ہوتا ہے جوایک مثقال لینی دینار کے برابر ہوتا ہے۔علامہ ابن عابد شامی کی تحقیق ہے ہے کہ ایک دینار سُوجُو کے برابر ہوتا ہے اور چار بُوکی ایک رتی ہوتی ہے اس سے ایک دینار کا وزن تین ماشہ اور ایک رتی قرار پاتا ہوتی ہے اس حساب سے ایک دینار کا وزن تین ماشہ اور ایک رتی قرار پاتا ہے، اس تحقیق کے مطابق ہم نے آسان فقہ حصہ اول میں درہم کا وزن سما شہاور ایک رتی کھا ہے۔

### اموال تجارت كى زكوة

مال تجارت ہو، یا نوٹ اور سکے وغیرہ ، ان سب کا نصاب بھی وہی ہے جوسونے اور جاندی کا نصاب ہے بینی سونے یا جاندی کے نصاب کو بنیاد بنا کر زکوۃ ادا کی جائے۔مثلاً آپ کے پاس مبلغ ۔/ ۲۰۰۰ موجود ہیں، اس رقم میں سونے کا نصاب تونہیں بنتا لیکن چاندی کا نصاب بن جاتا ہے، تو اس نصاب کے حساب سے زکو ۃ ادا کرنا چاہیے۔

اموال تجارت میں زکوۃ اداکرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاروبار شروع کرنے کی تاریخ پر جب ایک سال گزرجائے تو تجارتی مال Stock In Trade کی مالیت کا حساب لگایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ نفتدرقم Cash In Hand کتنا ہے۔ دونوں کے مجموعے پرزکوۃ نکالی جائے۔

اگر مال تجارت اور نقدر قم نصاب سے کم ہے اور پھر یکا یک قیمتیں چڑھنے سے مال تجارت کی قیمتیں چڑھنے سے مال تجارت کی قیمت بقدرِ نصاب بیاس سے زائد ہوگئ تو جس تاریخ سے قیمتیں بڑھی ہیں ای تاریخ ہے ذکو ہ کے سال کی ابتدا کی جائے گی۔

اگرکسی کاروبار میں کئی افراد شریک ہیں ،تو کاروبار کے مجموعی اسٹاک اور کیش رقم پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی بلکہ ہرشریک کے حصے اور منافع کی رقم پرز کو ۃ واجب ہوگی اگریہ حصہ اور اس کا منافع بفتر رنصاب ہےتو زکو ۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔

ای طرح اگر کچھ مال چندلوگوں کی شرکت میں ہوتو اس پرز کو ۃ ای صورت میں واجب ہوگی جب ہرشر یک کا حصہ بقدرنصاب ہومثلاً چالیس بکریاں دوآ دمیوں کی شرکت میں ہیں یاساٹھ تو لے چاندی دو افراد کی ملکیت میں ہےتو اس پرز کو ۃ واجب نہ ہوگی ۔

کاروبار میں کام آنے والے اوز ار اور آلاہت، فرنیچر، اسٹیشنری کا سامان، عمارت یعنی عواملِ پیدائش پرز کو ہ واجب نہیں ہوتی صرف مالِ تجارت اور کیش رقم کی واقعی مالیت پرز کو ہ واجب ہوگ۔ ز کو ہ دیتے وقت ان قرضوں کی رقم بھی محسوب کرنا جا ہے جو کاروبار کے دوران دیئے جاتے رہتے ہیں اوروصول ہوتے رہتے ہیں۔حضرت سمرہ بن جندب کا بیان ہے کہ

"رسول النصلى الله عليه وسلم كاجهار \_ ليے بيتكم تفاكم مماموال تجارت كى زكوة تكالاكرين " (ابوداؤد)

<sup>۔</sup> امام شافق کا مسلک میہ ہے کہ کاروبار کا مجموعی اسٹاک اور نقدرتم اگر بقد رنصاب ہے تو زکوۃ وصول کر لی جائے گی جاہے ہر صے دار کا حصہ بقد رنصاب ندہوں اسٹ کے نزویک بھی زکوۃ مجموعے سے حاصل کی جائے البتدان شرکا کوشٹی کردیا جائے گا جو صاحب نصاب ندہوں یا جوا کیک سال سے کم مدت تک اپنے تھے کے مالک دہے ہوں اور بھی رائے زیادہ مناسب اور قائل عمل ہے۔

### ز بور کی ز کو ۃ

سونا، چاندی کسی شکل میں بھی ہواس کی زکو ۃ واجب ہے، چاہے وہ سکے ہوں، ڈلی ہو، تار ہو، گوٹا لچکا ہو، یا کپڑے پرزرکاری کا کام ہو، یا کپڑے کی بنائی میں سونے یا چاندی کا تارشامل ہو یا عورت کے استعال کا زیورہو، ہرا یک پرزکو ۃ واجب ہے۔

'' یمن کی ایک خاتون نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ،اس کے ہمراہ اس کی ذکو ہ الوکی بھی تھی جس کے ہاتھوں میں سونے کے دو وزنی کنگن تھے۔ آپ نے دریا فت فرمایا ہم اس کی ذکو ہ ادا کرتی ہو؟ خاتون نے کہا ، جی نہیں ، ذکو ہ تو نہیں دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ، کیا تمہیں ہے گوارا ہے کہ قیامت کے دوز خدااس کی پاداش میں تہمیں آگ کے دوکنگن پہنائے۔ (بیس کر) خاتون نے وہ دونوں منگن اتارے اور حضور (صلی الله علیه وسلم) کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا ، بیالله اور رسول کی رضا کے لیے پیش خدمت ہیں۔'(نمائی)

حضرت أمِّم سلمه مُهمی ہیں، میں کنگن پہنا کرتی تھی تو میں نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: ''یارسول اللہ! کیا ہے بھی کنز ہے۔'' تو آپ نے فرمایا:''جو مال زکو ۃ دینے کی مقدار کو پہنچ جائے اور پھر اس کی زکو ۃ دے دی جائے تو وہ کنزنہیں ہے۔'' (ابوداؤد)

زیور کی زکو قریملامه مودودیؓ نے ایک سوال کے جواب میں بڑاہی بصیرت افروزنوٹ ککھا ہے۔ ذیل میں ہم اس نوٹ کو بعینہ درج کرتے ہیں:

"زیوری ذکو ق کے بارے میں کی مسلک ہیں۔ایک مسلک ہیے کواس پرزکو ق واجب نہیں ہے
اسے عاریتا دیا بی اس کی زکو ق ہے۔ بیانس بن مالک سعید بن مستیب ، قماد ق اور فعنی کا قول ہے۔ دوسرا
مسلک بیہ ہے کہ عرجر میں صرف ایک مرتبہ زیور پرزکو ق دے دینا کافی ہے۔ تیسرا مسلک بیہ ہے کہ جو
زیور عورت ہروفت پہنے رہتی ہواس پرزکو ق نہیں ہے اور جوزیا دو تر رکھا جاتا ہے اس پرزکو ق واجب
ہے۔ چوتھا مسلک بیہ ہے کہ ہرتم کے زیور پرزکو ق ہے۔ ہمارے نزدیک بھی آخری قول میچے ہے۔ اول تو
جن احادیث میں جا ندی سونے پرزکو ق کے وجوب کا تھم بیان ہوا ہے ان کے الفاظ عام ہیں ، مثلاً بیک م

في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس اواق صدقة.

'' چاندی میں اڑھائی فیصدز کو ۃ ہاور پانچ اوقیہ ہے کم پرز کو ۃ نہیں ہے۔''

پھرمتعدداحادیث وآٹار میں تصریح فدکور ہے کہ زیور پر زکو ۃ واجب ہے، چنانچہ ابوداؤد، تر فدی اور نسائی میں قوی سند کے ساتھ بیردوایت آئی ہے کہ

''ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی لڑکی تھی،جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔''

آپ نے پوچھا:

''تم اس کی ز کو ۃ دیتی ہو؟''

اس نے کہا:

«نہیں۔''

اس پرآپ نے فرمایا:

ايسرك الله ان يسورك الله بهمًا يَومَ الْقِياْمَة سوارين من النار

"كيا تخفي تبندے كه خدا قيامت كروز تخفي ان كے بدلے المك كاكن بهنائے۔"

نيزمو طا، ابوداوُ د، اوردار قطني مين ني اكرم صلى الله عليه وسلم كابيار شادمنقول ب:

مَا أَذُيُتَ زَكُوتَهُ فَلَيْسَ بِكُنْزٍ

"جس زيور كى زكوة تونے اداكردى وه كنزنېيى ہے۔"

ابن حزم نے محلی میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے (اپنے محورز) حضرت ابومویٰ اشعری کو جو فرمان بھیجا تھا،اس میں بیہ ہدایت بھی تھی:

مُرنساء المسلمين يزكين عن حليهن.

‹ مسلمان عورتوں کو حکم دو کہا ہے زیوروں کی زکو ۃ ادا کریں۔''

حضرت عبدالله ابن مسعود سفوق في بوجها كياكه زيوركا كياتكم بوقوانهول في جواب ديا:

إِذَا بَلَغُ مِائتَيُن فَفِيُهِ الزُّكُوةُ

'' جب وہ دوسودرہم کی مقدار کو پہنچ جائے تواس میں زکو ق ہے۔''

ای مضمون کے اقوال صحابہ میں سے ابن عبال ،عبداللہ بن عمرو بن عاص اور حضرت عائشہ سے تابعین میں سے سعید بن مسید بن جبیر ،عطا ، مجاہر ، ابن اسیر آور زہری سے اور ائمہ فقہ میں سے سفیان تورگ ، ابو صنیفہ آوران کے اصحاب سے منقول ہیں۔ (رسائل دسائل دوم سفیہ ۱۳۳۱–۱۳۳۱)

#### شرح ز کو ة:

ا۔ سونا، چاندی، تجارتی اموال، دھات کے سکے، نوٹ، زیورسب پر چالیسواں حصہ یعنی اڑھائی فیصد کی شرح سے ذکو ہواجب ہوگی۔

۲۔ سونا، چاندی یا زیور میں چالیسواں حصہ سونا یا چاندی زکوۃ میں دینا واجب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سونا چاندی ہی دی جائے، اس کی قیمت کا حساب لگا کرنقدر قم بھی دی جاسکتی ہے، کپڑے بھی دی جاسکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی دی جاسکتی ہیں۔نقدی یا تنجارتی مال کی قیمت اگر سونے یا جاندی میں سے کسی کے نصاب کے بقدر ہو، تو اس کا اڑھائی فیصد زکوۃ میں دینا ہوگا۔

س۔ سونے یا جائدی کا جونصاب بیان کیا گیا ہے، اگر کسی کے پاس اس نصاب سے پچھ زیادہ چاندی سونا، یا تجارتی مال ہے تو اس پر زکوۃ ای صورت میں واجب ہوگی جب وہ اس نصاب کے یانچویں جھے کے بقدر ہواس سے کم ہوتو معاف ہے !۔

سم۔ اگر کسی زیوریا ڈولی یا کپڑے میں سونا، چاندی دونوں ملے ہوئے ہیں، توید کھنا چاہے کہ کیا زیادہ ہے، جو چیز زیادہ ہوائ کا اعتبار کیا جائے گا۔ سونا زیادہ ہے تو سب کوسونا تصور کیا جائے گا اور سونے کے نصاب سے اس کی زکو ۃ اواکی جائے گی اور اگر چاندی زیادہ ہے تو سب کوچاندی تصور کر کے چاندی کے نصاب سے اس کی ذکو ۃ اواکی جائے گی۔ کے نصاب سے اس کی ذکو ۃ اواکی جائے گی۔

۵۔ سونے یا چاندی کے زیوروغیرہ میں اگر کسی دوسری دھات کامیل ہو اوراس کی مقدار سونے یا چاندی کا تصور کرکے ذکو ہ دی جائے گی یا چاندی کا تصور کرکے ذکو ہ دی جائے گی اوراگر استار نہ ہوگا اوراس عدد کوسونے یا چاندی کا تصور کرکے ذکو ہ دی جائے گا اگر وہ بقدر اور اگر اس میں سوتا یا چاندی کم ہے تو صرف اس سونے اور چاندی کا حساب لگایا جائے گا اگر وہ بقدر نصاب ہوگی تو ذکو ہ واجب ہوگی ورنہیں۔

 ساتھ دوسری جنس کی قیمت کا بھی حساب لگا کراڑھ ائی فیصد کے حساب سے سب کی زکو قدی جائے گی۔

2۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی نصاب سے کم ہے اور چاندی بھی نصاب سے کم ہے تو چاندی کو سونے سے ملاکر چونصاب بھی پورا ہوتا ہواس پراڑھ ائی فیصد کے حساب سے زکو قددی جائے۔ ای طرح کچھ نفذر قم ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ تجارتی مال ہے تو سب کو ملاکرا گرچاندی یا سونے کا نصاب پورا ہوتب بھی زکو قدوا جب ہوگی۔

۸۔ زیوروں میں جو جواہراورموتی وغیرہ ہوں ان پرز کو ق نہیں ہے،ان کا وزن منہا کرنے کے بعد باقی سونے یا جا ندی کے وزن پراڑھائی فیصد کے حساب سے ذکو ق نکالی جائے گی۔

#### وہ چیزیں جن پرز کو ہنہیں ہے:

ا۔ رہنے سے کے مکان پرز کو ہنہیں ہے۔ جا ہے وہ کتنی بی مالیت کا ہو۔

٤۔ موتى ، يا قوت اور دوسرے تمام جواہر برز كو ة نہيں ہے۔

س۔ آبپائی اور کھیتی باڑی کے لیے جواونٹ، ٹیل بھینے پالے گئے ہوں ان پرزکو ہنہیں ہے۔ اس معاملے میں اصول میہ ہے کہ ایک شخص اپنے کاروبار میں جن عوامل پیدایش سے کام لے رہا ہووہ زکو ہے مشتیٰ ہیں۔ حدیث میں ہے:

لَيُسَ فِيُ الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

یعن جن اونٹوں سے کھیتی ہاڑی میں کام لیا جاتا ہوان پرز کو قانبیں ہے کیونکہ ان کی ز کو قاز مین کی پیداوار سے حاصل ہو جاتی ہے۔ای طرح تمام آلات بیدایش پرز کو قانبیں ہے۔

سے۔ کارخانے کی مشینوں پر اور آلات پر زکو ہ نہیں ہے، نیز کارخانے کی عمارت، کاروبار میں کام آنے والے فرنیچر،اسٹیشنری کے سامان، دکان کی عمارت پر زکو ہ نہیں ہے۔

ے مویشیوں پرز کو قانبہ (Dairy Farm) کے مویشیوں پرز کو قانبیں ہے۔اس لیے کہ یہ بھی عوامل کی تعریف میں آتے ہیں۔البتہ ڈیری فارم کی مصنوعات پرز کو قاواجب ہے۔

۲۔ بیش قیت نادر چیزیں اگر کسی نے یادگار کے طور پر شوقیہ گھر میں رکھی ہوں تو ان پرز کو ہ نہیں ہے،البتہ اگران کی تجارت کرر ہاہوتو ان پروہی ز کو ہ عائد ہوگی جواموال تجارت پر ہوتی ہے۔ ے۔ کسی نے حوض یا تالاب وغیرہ میں شوقیہ محصلیاں پال رکھی ہیں تو ان پرز کو ۃ عا کدنہ ہوگ۔ ہاں اگران کی تجارت کرر ہاہوتو تجارتی ز کو ۃ واجب ہے۔

۸۔ مولیٹی جوذاتی ضرورت کے لیے پالے گئے ہوں، مثلاً دودھ پینے کے لیے چندگائیں یا ہجینسیں پال لی ہیں یا فات کے لیے جندگائیں یا تجینسیں پال لی ہیں یافقل وحمل کے لیے بیل، اونٹ یا سواری کے لیے چندگھوڑے پال لیے ہیں تو ان کی تعدادخواہ کتنی ہی ہوان پرز کو ہ واجب نہیں ہے۔

9۔ سواری کے لیے موٹر سائیل، کار،بس ہے تواس پر بھی زکو ہ نہیں ہے۔

۱۰۔ مرغی خانہ، جواعدُ وں کی فروخت کے لیے قائم کیا گیا ہواس کی مرغیوں پر بھی زکو ہنہیں ہے، البتہ فروخت ہونے والےاعدُ وں پروہی زکو ہ واجب ہوگی جودوسرے تجارتی اموال پرواجب ہے۔

اا۔ شوقیطور پرجوم غیال یا اس تم کے دوسرے جانور پالے جائیں ان پربھی ذکو ہ نہیں ہے۔ ۱۲۔ کرایہ پر چلائی جانے والی چیزیں مثلاً سائکل، رکشا نہیسی، بس،ٹرک، فرنیچراورکراکری کا سامان وغیرہ پرزکارہ نہیں ہے۔ان سے حاصل ہونے والا منافع اگر بقدرنصاب ہواور اس پرسال گزر جائے تو زکو ہ واجب ہوجائے گی۔ان کی قیمتوں پرکوئی زکو ہنہیں۔

سا۔ دکان اور مکان جن ہے کرایہ وصول ہوتا ہو، ان پر بھی زکو ق نہیں ہے خواہ ان کی تعداد کتنی ہی ہو،اور کسی مالیت کے ہوں۔

۱۹۳ پہننے کے کپڑے، کوٹ، چا در، کمبل دغیرہ،ٹو پی، جوتے، گھڑی، گھر کا سامان، بستر، پین دغیرہ پرز کو ہ نہیں،خواہ یہ چیزیں کتنی ہی بیش قیمت ہوں۔

10- محدها، خچراور كور كور كور في نبيل ب-بشرطيكه ية جارت كيك نهول-

۱۷۔ وقف کے جانوروں پر بھی زکو ہ نہیں ہے اور جو گھوڑے جہاد کیلئے پالے گئے ہوں ، اور جو اسلحہاور سامان جہاد اور خدمت دین کے لیے ہواس پر بھی زکو ہ نہیں۔

## جانوروں کی زکو ۃ

عام میدانوں میں چرنے والے پالتو جانور، جوافزائشِ نسل اور دودھ کے لیے پالے جاتے ہیں،
ان کواصطلاح میں سائمہ کہتے ہیں ان میں ذکو ہ واجب ہے۔ جو جانور سواری یا گوشت کے لیے پالے گئے ہوں، جنگلی جانور مثلاً ہرن، پاڑہ، نیل گائے، چیتا وغیرہ کی ذکو ہ نہیں، ہاں اگریہ جنگلی جانور تجارت کیلئے پالے ہوں تو ان پر وہی ذکو ہ واجب ہوگی جو دوسرے تجارتی اموال پر واجب ہوتی ہے، یعنی تجارتی سرماییا گرسال کے آغاز اور اختتام پر دوسودر ہم یااس سے ذائد ہوتو ذکو ہ واجب ہوگی ور نہیں۔ جو جانور جنگلی اور پالتو جانور کے اختلاط سے پیدا ہوں ان میں ذکو ہ واجب ہونے کی شرط بیہ کہ اختلاط سے جو جانور جنگلی اور پالتو جانور کے اختلاط سے چیدا ہوں ان میں ذکو ہ واجب ہونے کی شرط بیہ جو جانور بیدا ہوں گار کے داختلاط سے جو جانور بیدا ہوں گاری اور زبران کے اختلاط سے جو جانور پیدا ہوں گان پر ذکو ہ واجب ہوگی۔

جوسائمہ جانور وقف ہوں ان میں زکو ہ نہیں ہے ای طرح جو گھوڑے وقف ہوں یا جہاد کی غرض سے یا لے گئے ہوں ،ان پر بھی زکو ہ نہیں ہے۔

سائمہ جانوراگرز کو ۃ کے لیے پالے گئے ہوں تو ان پروہی ز کو ۃ واجب ہوگی جو دوسرے تجارتی اموال پر واجب ہوتی ہے۔

اگر کسی نے افزائش نسل ہی کے لیے سائمہ جانور پالے لیکن دورانِ سال تجارت کا ارادہ ہو گیا تو اس سال کی زکو قاس پرواجب نہ ہوگی بلکہ جس دن سے اس نے تجارت کا ارادہ کیا ہے اس دن سے اس کا تجارتی سال شروع ہوگا اور سال پورا ہونے پر تجارتی زکو قادا کرنا ہوگی۔

#### بھیر، بکری کانصاب اور شرح زکو ة:

ز کو ق کے معاملے میں بھیڑ، بکری، دنبہ سب کا ایک ہی تھم ہے، سب کا ایک ہی نصاب اور شررِح ز کو ق ہے۔ اگر کسی کے پاس د نے بھی ہیں اور بکریاں بھی اور دونوں کا نصاب پورا ہے تو دونوں کی ز کو ق الگ الگ دے اور اگر دونوں کے ملانے سے نصاب پورا ہے تو جس کی تعداد زیادہ ہوز کو ق میں وہی جانور دینا ہوگا اور دونوں کی تعداد برابر ہے تو اختیار ہے کہ جو جانور چاہے دے دے۔

نصاب اورشرحِ زكوة كى تفصيل يدے:

چالیس(۴۰) بھیر بکریوں میں زکو ۃ ایک بھیڑیا بکری۔

اكتاليس(١١) سے ايك سوئيس (١٢٠) تك يجهد اجب نبيس \_

جب ایک سواکیس (۱۲۱) ہوجا کیں تو دو بکریاں واجب ہیں۔

ایک سوبائیس (۱۲۲)سے دوسوتک پچھیس۔

جب دوسو(۲۰۰) ہے ایک زائد ہوجائے تو تین بھیڑ بکریاں واجب ہوں گی۔پھر دوسودو (۲۰۲) سے تین سونٹانو ہے (۳۹۹) تک پچھییں۔

عارسو(۰۰۰) پوری ہونے پر جار بھیریں یا بکریاں واجب ہوں گی۔

چارسو(۴۰۰) کے بعد (۱۰۰) کی تعداد پوری ہونے پرایک بھیڑیا بکری کے حساب سے زکو ۃ فرض ہوگی۔سو(۱۰۰) سے کم تعداد پر پچھ بیں اورسو(۱۰۰) سے زائد تعداد پر بھی پچھ واجب نہیں۔ بکری اور بھیڑکی زکو ۃ میں ایک سال یا اس سے زائد کا بچہ دینا چاہیے۔

#### كائ بهينس كانصاب اورشرح زكوة:

زکوۃ کے معاملے میں گائے اور بھینس کا ایک ہی تھم ہے۔ حضر بت عمر بن عبدالعزیز نے بھینس کو گائے پر قیاس کر کے اس پر بھی وہی زکوۃ عائد کی ، جوگائے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مائی تھی۔ دونوں کا نصاب بھی ایک ہی ہے اور شرح زکوۃ بھی ،کسی کے پاس دونوں فتم کے جانور ہوں تو دونوں کو ملاکر نصاب پورا ہونے پرزکوۃ واجب ہوجائے گی۔ البتہ زکوۃ میں وہی جانور دیا جائے گا ،جس کی تعداد زیادہ ہو، اور اگر گائے اور بھینس دونوں کی تعداد برابر ہوتو اختیار ہے کہ جا ہے زکوۃ میں گائے دے یا بھینس دے۔

نصاب اورشرح زكوة كاتفصيل بيه:

جو خص تمیں (۳۰) گائے بھینیوں کا مالک ہوجائے اس پرز کو ۃ فرض ہوجاتی ہے۔اس سے کم پر زکو ۃ فرض نہیں۔

تمیں (۳۰) گائے بھینوں میں گائے یا بھینس کا ایک بچہ جو بورے ایک سال کا ہو، دینا ہوگا۔

اکتیں (۳۱) سے انتالیں (۳۹) تک کچھ داجب نہیں۔ چالیں (۴۰) گائے بھینوں میں ایک ایبا بچہ داجب ہے جو پورے دوسال کا ہو۔

اکتالیس (۳۱) سے انسٹھ (۵۹) تک کچھواجب نہیں۔ساٹھ گائے بھینوں میں ایک ایک سال کے دو بچے واجب ہیں۔

ساٹھ سےزائد میں ہرتمیں (۳۰) گائے بھینسوں پرایک سال کا بچہاور ہر چالیس (۴۰) گایوں پر دوسال کا بچہ دینا ہوگا۔

مثلاً کسی کے پاس سر (۷۰) گائے جینسیں ہیں تو سر (۷۰) میں دونصاب ہیں۔ایک چالیس (۴۰) کا اور دوسراتمیں (۳۰) کا ،اوراگراشی (۸۰) گائیں ہو جائیں تو چالیس ، چالیس کے دونصاب ہو جاتے ہیں۔لہذا دو دوسال کے دو بچے واجب ہوں گے۔اوراگر نؤ بے (۹۰) ہو جائیں تو تمیں تمیں کے تین نصاب ہو جائیں گے۔جس میں ہرتمیں پرایک سالہ بچے کی شرح سے ذکو ۃ دینا ہوگی۔

#### اونث كانصاب اورشرح زكوة:

جو شخص پانچ اونٹوں کا مالک ہووہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکو ۃ واجب ہے۔اس سے کم اونٹوں پرزکو ۃ واجب نہیں ہے۔

نصاب اورشرح زكوة كالفصيل درج ذيل ب

پانچ اونٹوں پرایک بمری واجب ہے اورنو (۹) اونٹوں تک ایک بی بکری واجب ہوگی۔ دس اونٹوں پر دو بکریاں دینا ہوں گی اور چودہ اونٹوں تک یہی شرح زکو قار ہے گی۔ پندرہ اونٹوں پر تین بکریاں ، اوراُنیس (۱۹) تک یہی زکو قاواجب رہے گی۔ بیں اونٹ ہوجا کیں تو چار بکریاں واجب ہوں گی اور چوہیں (۲۴) اونٹوں تک یہی شرح زکو قا

پچپیں(۲۵)اونٹ ہوجا ئیں توایک ایسی اونمنی واجب ہوگی جس کا دوسراسال شروع ہو چکا ہو۔ چپبیں (۲۲) سے پینیتیں (۳۵)اونٹوں تک کچھوا جب نہیں۔ چپتیں (۳۲)اونٹ ہوجا ئیں توایک ایسی اونٹنی واجب ہوگی جس کا تیسراسال شروع ہو چکا ہو۔ سنتیں(۳۷)سے پیتالیس(۴۵) تک کچھواجب نہیں۔

چمیالیس (۴۷) میں ایسی اونٹنی واجب ہےجس کاچوتھاسال شروع ہو چکا ہو۔

سنتاليس (٢٤) سے ساٹھ (٢٠) تک کچھ واجب نہيں۔

اِ کسٹھ (۱۲) اونٹوں میں ایک ایسی اونٹنی واجب ہے جس کا پانچواں سال شروع ہو چکا ہو۔

باسٹھ(۱۲) سے چھر (۷۵) تک کچھواجبنہیں۔

چھہتر (۷۲)ہونے پرالی دواونٹنیاں واجب ہوں گی،جن کا تیسراسال شروع ہو چکا ہو۔

ستر (۷۷) سے نوے (۹۰) تک کچھ داجب نہیں۔

ا کیا نوے (۹۱) اونٹ ہو جا کیں تو دوالی اونٹنیاں واجب ہوں گی جن کا چوتھا سال شروع ہو چکا

پھرایک سومیں (۱۲۰) اونٹوں تک یہی دواونٹنیاں واجب ہوں گی اس کے بعد پھر وہی حساب و بار ہ شروع ہوجائے گا۔ یا پنج پرایک بکری اور دس پر دو بکریاں۔

دائے زکوۃ کیلئے ایک ضروری وضاحت:

سونا، چاندی، اورمویشی کی جوز کو ۃ واجب ہو، وہ سونا، چاندی اور جانور کی شکل میں بھی ادا کی جا لمتی ہے اور نفتدی کی شکل میں بھی۔

ای طرح زیور کی زکوۃ میں بھی سونا یا جا ندی دینا ضروری نہیں۔ بازار کے رائج نرخ سے اس کی بہت کا حساب کر کے نفتدی بھی دی جاسکتی ہے۔

**-**2

# مصارف زكؤة

قرآنِ پاک میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زکوۃ کی اہمیت وعظمت اور تاکید بیان فرمائی ہے بلکہ صراحت کے ساتھ اس کے مصارف بھی بیان فرمادیئے ہیں۔

إنَّـمَا السَّـدَقَاتُ لِـلُهُ فَرَآءِ وَالْمَسْكِيُنَ وَالْعْمِلِيُنَ عَلَيُهَا وَالْمُؤْلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابُنِ السَّبِيُلِ فَرِيُضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٥ (التور: ٢٠)

''بیصدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جوصدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور گردنوں کو چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے کے لیے ہیں، اور خداکی راہ میں اور مسافر نوازی ہیں صرف کرنے کے لیے ہیں۔ اور خداکی راہ میں اور مسافر نوازی ہیں صرف کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ خداکی طرف سے اور اللہ سب کچھ جانے والا اور دانا و بینا ہے۔''

اس آیت میں زکو ہے آٹھ مصارف بیان کے گئے ہیں:

ار فقرار ۲ مساکین ـ

س\_ عاملين زكوة - سر مؤلفة القلوب -

۵۔ رقاب۔ ۲۔ غارمین۔

ے۔ فی سبیل اللہ۔ ۸۔ ابن السبیل۔

ز کو قاکی رقم ان آٹھ مدول ہی میں صرف کی جاسکتی ہے۔ ان کے سواکسی اور مد میں صرف کرنا جائز نہیں۔

حضرت زیاد بن الحارث الصدائی ایک واقعه قل کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ذکو ہ کے مال میں سے مجھے بھی عنایت فرما ہیئے۔ نہ سی صل میں سلس میں نہیں ہیں۔

نى اكرم صلى الله عليه وسلم في ان سي فرمايا:

"الله نے زکوة کے مصارف کونہ تو کسی نبی کی مرضی پرچھوڑا ہے اور نہ کسی غیرنبی کی، بلکہ خود میں

اس کا فیصلہ فرمادیا ہے اور اس کی آٹھ مدیں مقرر فرمادی ہیں۔تم اگر ان مدوں میں سے کسی مدمیں آتے ہو تو میں تہمیں ضرور زکو ق کی مدسے دے دوں گا۔''

ان مدول کی تفصیل میہ:

فقير:

نقیرے مراد ہروہ عورت اور مرد ہے جوائی گزراوقات کے لیے دوسروں کی مدداور تعاون کا محتاج ہو۔ اس میں وہ تمام نادار ، محتاج ، معذور داخل ہیں جو متقل طور پر یا عارضی طور پر مالی تعاون کے مستحق ہوں۔ معذور ، ایا بھی منجے ، بیوائیں ، ضعیف ، بیروزگار اور وہ لوگ جونا گہانی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں ، معذور ، ایا بھی مقرر کیے جاسکتے ہیں۔ ہوں ، ذکو ق کی مدسے ان کی وقتی اعانت بھی جائز ہے اور ان کے مستقل وظائف بھی مقرر کیے جاسکتے ہیں۔ سے مسکیین :

اس سے مرادشریف فرباہیں جو بے چار سے نہایت ہی ختہ حال اور در ما ندہ ہوں ، لیکن اپی عزتِ نفس اور شرم کی وجہ سے کسی کے آگے دستِ سوال بھی دراز نہ کرنا چاہتے ہوں۔ اپنی روزی کمانے کے لیے وہ ہاتھ ہیر مارتے ہوں کیکن دوڑ دھوپ کے باوجود انہیں ضرورت بھر نہ ملتا ہو، اور لوگوں پر اپنا حال کھلنے نہ دیتے ہوں۔ حدیث میں مسکین کی تشریح ہے :

اَلَّذِیُ لَا یَجِدُ غَنِیٌ یُغُنِیُةِ وَ لَا یُفُطِنُ لَهُ فَیَتَصَدُّقَ وَلَا یَفُومُ فَیَسنَالُ النَّاسَ. (بَاری اسلم)
"جونه اپی ضرورت بحر مال پاتا ہے نہ (اپی خود داری کی وجہ سے) پیچانا جاتا ہے کہ لوگ اس کی
مالی مددکریں اور نہ کھڑے ہوکرلوگوں سے مانگاہے۔"

# سـ عاملين زكوة:

ان سے مراد وہ لوگ ہیں، جوز کو ۃ وعشر کی تخصیل حفاظت ہفتیم اوراس کے حساب کتاب کے ذمہ دارہوں وہ صاحب کتاب کے ذمہ دارہوں وہ صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں، ہر حال میں ان کی تخوا ہیں ذکو ۃ کی مدسے دی جاسکتی ہیں۔ سم کے صفح الفلوب:

اس سے مراد وہ لوگ ہیں، جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اسلام اور اسلامی مملکت کے مفاد میں

ان کوہموار کرنا اور مخالفت کے جوش کو مختذا کرنا پیش نظر ہو، یہ کا فربھی ہوسکتے ہیں اور وہ مسلمان بھی ، جن کا اسلام ان کواسلام اور اسلامی مملکت کے مفاد کی خدمت پر ابھار نے کے لیے کافی نہو، یہ لوگ اگر صاحب نصاب بھی ہوں ، تو ان کوزکو قدری جا سکتی ہے۔

حنفیہ کا مسلک بیہ ہے کہ اسلام کے آغاز میں اس طرح کے لوگوں کی تالیف قلب کے لیے زکوۃ میں سے دیا جاتا تھالیکن حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اس طرح کے لوگوں کو زکوۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور اب بید ہمیشہ کے لیے ختم ہوگئ ہے۔ یہی مسلک امام مالک کا بھی ہے البتہ بعض دوسرے نقہا کی رائے یہ ہے کہ بید داب بھی باقی ہے اور حسب ضرورت تالیف قلب کے لیے زکوۃ کا مال صَرف کیا جاسکتا ہے ۔

#### ۵\_ غلام کوآزاد کرانا:

یعنی جوغلام اپنے آقاسے بیمعاہدہ کر چکاہو کہ اگر میں تمہیں اتنی رقم ادا کروں تو تم مجھے آزاد کر دو۔ ایسے غلام کومکا تب کہتے ہیں۔مکا تب کو آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے زکو قدی جاسکتی ہے۔عام غلاموں کوزکو قد کی رقم سے خرید کر آزاد کرنا جا ئزنہیں تلے۔اگر کسی زمانے میں غلام موجود نہ ہوں تو مدسا قط

ع مولانامودودي اسموضوع يراظهارخيال كرت موع لكي إس

" ہمارے زدیک تن ہے کہ موکھۃ القلوب کا حصہ قیامت تک ساقط ہوجانے کیلئے کوئی دلیل ہیں ہے۔ بلاشہ حضرت عرقے جو کچھ کہاوہ
بالکل سیح تھا۔ اگر اسلای حکومت تالیف قلب کے لیے مال صرف کرنے کا ضرورت نہ بھتی ہو۔ تو کسی نے اس پر فرض نہیں کیا ہے کہ ضرورت اس م علی کچھ نہ کچھ مُر ف کر لے لیکن اگر کسی وقت اس کی ضرورت محسوس ہوتو اللہ نے اس کے لیے جو تھائٹ رکھی ہے اسے باقی رہنا چاہے۔ حضرت عرق اور صحابہ کرام کا اجماع جس امر پر ہوا تھا۔ وہ صرف بیتھا کہ ان کے زیانے علی جو حالات تھے ان عمل تالیف قلب کیلئے کسی کو کچھ دینے گی ان حضرات ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ اس سے یہ تیجہ لگالئے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ صحابہ کے اجماع نے اس مہ کو قیامت تک کے لیے ساط کر دیا جو قرآن عمل بعض اہم مصالے دین کے لیے رکھی محقق ۔ (تضیم القرآن ، جلد دوم ہونی ۱۷)

#### رہےگی۔

#### ۲\_ قرض دار:

ایسے لوگ جوقرض کے ہو جھتلے دہے ہوئے ہوں، اوراپی ضروریات سے بچا کرقرض ادانہ کرپا رہے ہوں خواہ بیروزگار ہوں یا کمانے والے اوران کے پاس اتنانہ ہو کہ اگر اپنا قرض چکا کیں تو ان کے پاس اتنانہ ہو کہ اگر اپنا قرض چکا کیں تو ان کے پاس بقد رِنصاب باتی رہے اور اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو کسی نا گہانی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں، کوئی تا وان یا غیر معمولی جرمانہ دینا پڑایا کاروبار فیل ہوگیا یا کوئی اور حادثہ پیش آیا اور سار اا ٹا شہتاہ ہوگیا۔ می سبیل اللہ:

اس سے مرادراو خدا میں جہاد ہے، جہاد کا لفظ قبال کے مقابلے میں عام ہے اور جہاد فی سیمل اللہ میں وہ ساری کوشفیں شامل ہیں جو مجاہدین نظام کفر کو مٹاکر نظام اسلامی کو قائم کرنے کے لیے کریں، چاہدہ ہوں، یا تلوار سے یا ہاتھ پاؤں کی محنت اور دوڑ دھوپ سے، اس کا دائرہ نہ تو آتنا محدود ہے کہ اس سے مرادمض قبال ہواور نہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں رفاو عام کے سارے کام شامل سمجھ لیے جا کی سے جہاد فی سیمل اللہ سے بالا تفاق اسلاف نے صرف وہی کوشفیں مراد لی ہیں جود یہ تو تو کی کوشفیں مراد لی ہیں جود یہ تو تو کی کوشفیں مراد لی ہیں جود یہ تو کی کوشفیں کے جا کیں ۔ اس کا مراد کی جا کیں ۔ اس کا حال کی جا کیں ۔ اس کو دوجہد میں جولوگ شرکے ہوں، ان کے مصارف سے مراد کی سواری ، آلات واسلی اور مراد سامان کی خواجمد میں جولوگ شرکے ہوں، ان کے مصارف سے ۔

نیز اس سے مرادوہ زائرین حرم ہیں جو جج کے ارادے سے روانہ ہوں اور راستہ میں کسی حادثہ کا شکار ہوکر مالی تعاون کے تاج ہوں اور وہ طلبہ بھی مراد ہیں اور جودین کاعلم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں ،اور حاجت مند ہوں۔

## ٨\_ ابن السبيل، يعنى مسافر:

مسافرخواہ! پئے گھر میں خوش حال اور دولت مند ہو، کین حالتِ سفر میں اگروہ مالی مدد کامختاج ہے تو زکو ق کی مدسے اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔

#### مصارف زكوة كمسائل:

- ا۔ ضروری نہیں ہے کہ ذکوۃ کی رقم ان سارے ہی مصارف میں تقیم کی جائے۔ جوقر آن پاک میں بیان کیے محصے ہیں بلکہ حسب ضرورت اور موقع جن جن مصارف میں جس جس قدر مناسب ہو خرج کیا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑجائے تو کسی ایک ہی مصرف میں ساری ذکوۃ خرج کی جاسکتی ہے۔
- ۲۔ ذکوۃ کے جومصارف ہیں۔ یہی مصارف عشر اور صدقہ فطر کے بھی ہیں۔ البتہ فلی صدقات میں
   اختیار ہے۔
- س۔ نی ہاشم کے لوگ اگرز کو ق کی وصول یا بی اور تقسیم وحفاظت کے کام پر مامور کیے جا کیں تو ان کا معاوضہ مدز کو ق سے دینا جا کڑ ہیں۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان یعنی کی ہاشم کے لوگوں پرز کو ق کا مال حرام کر دیا ہے۔ البتہ نی ہاشم کے لوگ معاوضہ لیے بغیر اگریہ خدمت انجام وینا چاہیں تو انجام دے سکتے ہیں جیسا کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودصد قات کی تخصیل وقتیم کا کام بھیشہ معاوضہ لیے بغیر بی کیا۔
- مام حالات میں کی بہتی کی زکوۃ ای بہتی کے حاجت مندوں اور ناداروں پر صرف کرنا چاہیے۔
  بیمناسب بیس ہے کہ اس بہتی کے لوگ محروم رہیں اور زکوۃ دوسرے مقامات پر بھیج دی جائے۔
  ہاں اگر دوسرے مقامات پر ضرورت شدید ہویا دیٹی ہو، یا دیٹی مسلمت کا تقاضا ہو، مثلاً کی مقام
  پر زلزلہ آگیا، قبط پڑگیا یا اور کوئی نا گہائی مصیبت آگئی یا کوئی تباہ کن فساد ہوگیا یا دوسرے مقامات
  پر کچھ دیٹی ادارے ہیں جو مالی تعاون کے محتاج ہیں یا رشتہ دار رہتے ہیں تو ان صورتوں میں
  دوسرے مقامات پر زکوۃ بھیجنا جائز ہے، لیکن بی خیال رہے کہ اپنی بستی کے حاجت مند بالکل
  محروم ندرہ جائیں۔

### وه لوگ جن کوز کو ة دینا جائز نہیں:

سات سے کے افراد کوز کو قادینا جائز نہیں، ان کوز کو قادینے سےز کو قادانہ ہوگی۔ مال باپ کواو پر تک: لینی دادا، دادی، نانا، نانی اور پھران کے مال باپ کواو پر تک۔ ۱۰ اولاد کو ینچے تک: لینی بیٹا، بیٹی، ان کی اولاد، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی اور پھر ان کی اولاد
 ینچ تک۔

۳۔ ایے شوہرکو۔

۳۔ اپن بیوی کو۔

ان رشتہ داروں کوز کو ۃ دینے کے معنی بالآخریہ وتے ہیں کہ گویاز کو ۃ کے مال سے اپنی ہی ذات کو نفع پہنچایا کیکن اس کے بیم عنی ہر گزنہیں ہیں کہ اپنے مال سے آ دمی ان کا تعاون نہ کرے، بلکہ شریعت کی جانب سے ان کی کفالت اور مالی تعاون ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان چار رشتوں کے علاوہ باقی سارے رشتہ داروں کو نہ مرف بیر کہ ذکو ۃ دینا جائز ہے بلکہ بہتر ہے اور زیادہ اُجروثو اب کا باعث ہے۔

۵۔ صاحب نصاب خوش حال آ دمی کو بھی زکو ۃ دینا جائز نہیں۔اور نہ کی فقیر اور نا دار کو اتنا دینا
 جائز ہے کہ دہ صاحب نصاب ہو جائے۔ ہاں اگر وہ مقروض ہویا کثیر العلاج ہوتو حسب ضرورت زیادہ
 سے ذیادہ دے سکتے ہیں۔

نى اكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد هے كه

"مدقد مال دارة دى كي جائز نبيس ،سوائ ان يا في افرادك:

ا۔ راوفدایس جہاد کرنے والا۔

٢\_ صدقه كي تحصيل وغيره كاكام كرنے والا

۳۔ مقروض۔

س۔ یادہ مخص جوائی دولت سے صدقہ کا مال خرید لے۔

۵۔ باوہ مختم جس کا پڑوی مسکین ہو، پھراس مسکین کوصدقہ ملے اور وہ مسکین اپنے دولت مند پڑوی کوبطور ہدید پیٹر ،کردے ''۔

٧\_ غيرمسلم كومجى زكوة ديناجا ئزنبيں\_

کی ہاشم کی اولا دہیں تین خاندانوں کوز کو 5 دینا جائز نہیں۔

🖈 حضرت عباس كى اولا دكو\_

ا مؤطالام مالک ر

🖈 حارث کی اولا دکو۔

🖈 ابوطالب کی اولا دکو۔

سادات بنی فاطمہ اور سادات علوی اس تیسرے خاندان میں داخل ہیں، کیونکہ وہ حضرت علی کی اولاد ہیں۔

البتہ آج بیتحقیق انتہائی دشوار ہے کہ فی الواقع کون بنی ہاشم میں سے ہاس لیے بیت المال سے تو ہر حاجت مندکی اعانت ہونی چاہیے۔ ہاں جس کوا پنے ہاشمی ہونے کا یقین ہوتو زکو ہ نہ لے۔
امام مالک فرماتے ہیں مجھے یہ بات پینچی ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
''صدقہ کا مال آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے کہ صدقہ لوگوں کا میل ہی ہوتا ہے۔''

# ز کوة کے متفرق مسائل

- ا۔ کمی مخص پرآپ کی پچھر قم قرض ہے، اور اس کے حالات تنگ ہیں۔ اگر آپ اپنی زکو ہیں وہ رقم اس کومعاف کر دیں تو زکو ۃ ادانہ ہوگی۔ البتہ قرض کے بقدراس کوزکو ۃ میں دے دینے کے بعدو ہی رقم آپ اینے قرض میں اس سے وصول کرلیں تو زکو ۃ ادا ہو جائے گی۔
- ۲۔ گھر میں کام کاج کرنے والے نوکر جاکر، خادم، ماماً، دائی، وغیرہ کوز کو ۃ دینا درست ہے۔البتہ خدمت کے معاوضے اور شخواہ میں ان کوز کو ۃ دینا جائز نہیں۔
- ۔ ناداروں کے کیڑے بنانے، سردی کے موسم میں کمبل لحاف بنوا دینے اور شادی وغیرہ کی ضروریات مہیا کردینے میں ذکوۃ کی رقم صَر ف کی جاسکتی ہے۔
- س۔ جس خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے اگروہ ناداراور حاجت مند ہوتو اس کوز کو ہ کا بیبہ دے سکتی ہے اوروہ بچے بھی جوان ہونے کے بعد دودھ پلانے والی کوز کو ہ دے سکتا ہے۔
- ۵۔ ایک محض کو مستحق سمجھ کرآپ نے زکو ق دی پھر بعد ہیں معلوم ہوا کہ یہ تو صاحب نصاب ہے، یا ہاشی
  سید ہے یا تاریکی ہیں دی اور بعد ہیں معلوم ہوا کہ جس کوزکو ق دی ہے وہ اپنی والدہ یا اپنی لڑکی تھی،
  یا کوئی رشتہ دار ایسا تھا جس کوزکو ق دینا جا تر نہیں، تو ان تمام صورتوں ہیں زکو ق ادا ہوگی، دو بارہ

- ت کو قادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ لینے والے کومعلوم ہو کہ میں مستحق نہیں ہوں تو نہ لے اورا گر بعد میں معلوم ہوتو واپس کردے۔
- ۲۔ آپ نے کی کو حاجت مند سمجھ کرز کو ۃ دے دی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غیر سلم محض تھا، تو ز کو ۃ
   ادانہ ہوئی دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔
- ے۔ نوٹ، سکے، اموالِ تجارت، جو چیز بھی سونے یا چاندی کے نصاب کے بقدر ہو جائے زکوۃ
  واجب ہوجائے گی۔مثلاً کسی کے پاس کچھٹوٹ ہیں اور کچھٹنف سکے ہیں اور سب ملاکراتی رقم
  کا مالِ تجارت ہے تو اگر چہونے کا نصاب تو پورانہیں ہوتا لیکن چاندی کا نصاب پورا ہوجاتا ہے،
  تو یہ خص صاحب نصاب ہوگا اور اس پرزکوۃ واجب ہوگی اس لیے کہ اس کی رقم ساڑھے چھتیں
  تو لیے جاندی کی قیمت سے زیادہ ہے۔
- ۸۔ کمی مخص کوعطیے میں یا انعام میں کوئی مال ملا اگروہ بفتہ رِنصاب ہے تو سال گزرنے پراس ہے
   ذکوۃ وصول کی جائے گی۔
  - 9۔ بیکوں میں رکھی ہوئی امانتوں پرزکو ہواجب ہے۔
- ایگفن سال بحر مختلف طریقوں سے صدقہ وخیرات کرتار ہا، لیکن اس نے زکوۃ کی نیت نہیں کی سے سے معدقہ وخیرات کرتار ہا، لیکن اس نے زکوۃ کی نیت نہیں کی سکتا۔ اس لیے کہ زکوۃ کی نیت کرنا شرط ہے۔
   زکوۃ کی نیت کرنا شرط ہے۔
- اا۔ زکوۃ کی رقم منی آرڈر کے ذریع بھیجی جاسکتی ہے اورزکوۃ کی مدسے بی منی آرڈر کی فیس اداکرنا بھی جائز ہے۔

# عشركابيان

## عشر کے معنی:

عشر کے لغوی معنی ہیں، دسوال حصر کیکن اصطلاح میں عشر سے مراد پیداوار کی زکو ۃ ہے جو بعض زمینوں میں پیداوار کا دسوال حصہ ہوتی ہے اور بعض زمینوں میں پیداوار کا بیسوال حصہ۔

عشر كاشرى حكم:

قرآنِ پاک کاتھم ہے:

ِيَّآآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا آنُفِقُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمًّا آخُوَجُنَا لَكُمُ مِنَ الْآرُضِ (البرو: ٢٦٤)

"ایمان والو! راہِ خدا میں بہتر حصہ خرچ کرو۔ اپنی کمائی میں سے اور اس میں جوتمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔''

دوسرےمقام پرارشادہے:

وَ اتُوا حَقَّهُ يَوُمَ حَصَادِهِ. (الانعام:١٣١)

"اورالله كاحق اداكرو،جس دن تم اس كي فصل كاثو\_"

مفسرین کااس پراتفاق ہے کہاس سے مراد پیداوار کی زکو ہ یعنی عشر ہے۔

قرآنِ پاک کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیداوار میں عُشر فرض ہے اور حدیث رسول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

''جوزمین بارش یا چشمے کے پانی سے سیراب ہوتی ہے یا خود بخو د ( دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے ) سیراب ہواس میں عشر واجب ہے اور جو کنویں (وغیرہ) سے پانی تھینچ کر سیراب کی جاتی ہواس میں نصف عشر واجب ہے۔''

#### عشر کی شرح:

جس کھیت یاباغ کو بارش کا پانی، چشمے، دریا، ندی اور قدرتی نالوں کا پانی سیراب کرتا ہویا دریا کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پرنم اور سیراب رہتی ہو، اس میں بیداوار کا دسوال حصہ عشر میں نکالنا واجب ہے اور جو کھیت یا باغ آبیاشی کے مصنوعی ذرائع مثلًا ٹیوب ویل، رہٹ وغیرہ سے سیراب کیے جاتے ہیں ان میں پیداوار کا بیبوال حصہ یعنی نصف عشر نکالنا واجب ہوتا ہے۔

عُشر خدا کاحق ہے اور بیکل پیداوار کا واقعی دسواں حصہ ہے، یا بیسواں حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذاغلّہ یا پھل جب قابل استعال ہوجا کیں تو پہلے عشر نکال لیا جائے پھروہ غلّہ یا پھل استعال کیے جا کیں۔عشر نکالے بغیراستعال کرنا جائز نہیں ورنہ واقعی دسواں یا بیسواں حصہ خدا کی راہ میں نہ جائے گا۔

## کن چیزوں میں عشرواجب ہے:

زمین کی ہر پیداوار میں عشر واجب ہے۔اس پیداوار میں بھی جوذ خیرہ کر کے رکھی جاسکتی ہے۔مثلاً عللہ ،سرسوں ، تلی ،مونگ پھلی ، گنا ، مجور ،خشک میوے وغیرہ اور اس پیداوار میں بھی جوذ خیرہ کر کے نہیں رکھی جاسکتی ،مثلاً سبزی ، ترکاری ، گلڑی ، کھیرا ، گاجر ،مولی ، شلجم ، تر بوز ،خر بوزہ ، لیمو ،سنگترہ ، مالٹا ، آم ، جامن وغیرہ !۔

شهد پربھی عشرواجب ہے، علاءِ الل صدیث بھی شهد میں عشر کے قائل ہیں۔
نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
اِڈُو الْعُشُرَ فِی العَسَلِ. (بیبی)
''شہد میں عشرادا کرو۔''
نیزشہد کی شرح واضح کرتے ہوئے فرمایا:
فِی کُلّ عَشُرَةِ اَزْقَاقِ ذِقْ. (جامع تندی)
''ہردس مشک شہد میں ایک مشک عشرواجب ہے۔''
''ہردس مشک شہد میں ایک مشک عشرواجب ہے۔''

ا بعض فقها کنزدیک سبزی بر کاری، پیول، پیل وغیره جوذ خیره کرکنیس دی جاتے ان پرعشر واجب نبیس البته کاشکارا گرانیس مادکیٹ میں فروخت کرتا ہے تو اس پر تجارتی زکوة واجب ہوگی۔ جب کہ وہ بقد رنصاب ہو یعنی کاروبار کا تجارتی سرماییسال کے آغاز اور اختیام پردوسودرہم یااس سے ذائد ہو۔

اور حفرت ابوسیادہ کا بیان ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیں نے کہا: یارسول اللہ! میرے پاس شہد کی کھیاں (بلی ہوئی) ہیں تو آپ نے تھم دیا کہ پھراس کا عُشر ادا کرو<sup>ا</sup>۔

انبی روایات کی بناپر حفیه الل حدیث، احمد بن حنبل، عمر بن عبدالعزیز وغیرہ شہد کومحلل عشر مانے میں اور امام شافعی کا ایک قول بھی اس کے حق میں ہے۔ صحابہ میں سے ابن عمر ، اور ابن عباس بھی ای کے قائل تنھے۔

# عشر کے مسائل

- عشر کل پیداوار کا وصول کیا جائے گا اور عشر ادا کرنے کے بعد باتی پیداوار سے بل بیل اور سنچائی،
  گرانی وغیرہ کے مصارف ادا کیے جا کیں گے۔ مثلاً کسی کھیت میں بیس کو علی غلّہ پیدا ہوا ہے۔ تو
  پہلے دو کو علی غلّہ عشر میں ادا کیا جائے۔ پھر باتی ماندہ اٹھارہ کو علی غلّہ سے کھیتی باڑی کے
  دوسرے مصارف ادا کیے جا کیں گے۔
- ا۔ پیدادارجس وقت سے قابلِ استعال ہوجائے،ای وقت اس پرعشر داجب ہوجاتا ہے،مثلاً چنا، مکن اور آم وغیرہ پکنے سے پہلے ہی استعال ہونے لکتے ہیں۔لہذاای وقت جننی پیدادار ہےاس کاعشر نکالنا چاہیے عشر نکالنے سے پہلے اس کواستعال میں لانا درست نہیں۔
- ۔ اگر کوئی مخص اپن کھیتی یاباغ ،جس میں پھل آ بھے ہیں۔فروخت کرڈالے تو بکنے سے پہلے فروخت کرے اللہ فروخت کرے کے کہا ہے تو عشر بیجنے کرنے کی صورت میں عشر خریدار پر واجب ہوگا اور اگر پکنے کے بعد فروخت کیا ہے تو عشر بیجنے والے کے ذھے ہوگا۔
- ٧- زمين ميں جو شخص كاشت كرر ہائے عُشر اى پرواجب ہوگا خواہ وہ كرايد پرزمين لےكركاشت كرر ہا المام الك اور حضرت سفيان كنزد يك شهد مى عونبيں ہے،امام ثافق كامشور قول مى بى ہاورامام بخارى فرماتے ہيں،شدى زكوة ك سعالے مي كوئى مديث مي نبيں ہے۔

بین میں ہے کہ ایک شخص نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شہد کاعشر لا یا اور درخواست کی کہ سلہ جنگل کی حفاظت کا انتظام فرما دیجئے آپ نے اس جنگل کی حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ پھر جب معنرت عمر کا دور خلافت آیا تو سفیان بن وہب نے معنر ہے عمر میں تحقیق چاتی ۔ آپ نے لکھ بھیجا کہ جو پچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے جمہیں بھی دیں تو لے لواور سبلہ جنگل کی حفاظت کا بندو بست کردو۔ درنہ وہ تو تکمی (ے پیدا ہونے والی چیز ) آسانی بارش کی مانند ہے جو جا ہے اسے استعمال کرے۔

مولانامودودیؒ کی رائے یہ ہے کہ شہد کی پیداوار پرتو زکو ۃ نہ ہوگی۔البتہ اس کی تجارت پروہی زکو ۃ عائد ہوگی جودوسرےاموال تجارت پر ائد ہوتی ہے۔

ہویاعاریتازمین لے کر کاشت کررہا ہو۔

۵۔ اگر دوا فراد شرکت میں کھیتی باڑی کررہے ہوں تو عشر دونوں شرکا پر ہوگا۔خواہ نے ایک بی شریک کا ہو۔

۲۔ عُشر فرض ہونے کے لیے کسی نصاب کی شرط نہیں ہے ۔ پیداوار تھوڑی ہو یا کم عشر بہر حال فرض
 ہوگا۔البتہ ایک صاع یعنی دوڈ ھائی کلو سے کم پیداوار قابل لحاظ نہیں ہے۔

ے۔ عشر میں سال گزرنے کی قید نہیں ہے بلکہ جن زمینوں میں سے سال کے اندر دوبارہ کاشت کی جاتی ہےان میں ہرفصل پرعشر واجب ہے۔

٨۔ نابالغ يجاور كم عقل ديوانے كى پيداوار ميں بھى عشر واجب ہے۔

9۔ وقف کی زمین اگر کوئی کاشت کرے تواس کا شتکار پر بھی عشرواجب ہے۔

ا۔ جوز مین بارانی ہواس میں اگر مصنوی ذرائع ہے بھی آبیا شی کی جائے تو عشر نکالنے میں اس کا لحاظ
 ہوگا کہ وہ زمین قدرتی ذرائع ہے زیادہ سیراب ہوئی ہے یا مصنوی ذرائع ہے۔

اا۔ عشراداکرنے میں بیاختیارہے کہ جاہے وہی پیداوار عشر میں اداکرے یااس کی قیمت اداکرے۔

۱۲۔ ہندوستان میں جوزمینیں مسلمانوں کی ملکیت میں ہیںان کوعشری سمجھنا چاہیےاورمسلمانوں کوعشرادا کرنا چاہیے <sup>ع</sup>یہ

۱۳۔ عشری کی زمین کی مال گزاری دینے سے عشر ساقط نہیں ہوتا ہے۔

۱۳۔ عشر کے مصارف بھی وہی ہیں جوز کو ۃ کے مصارف ہیں۔

......☆☆☆.....

ا بیام اعظم کا مسلک ہے۔ صاحبین اور امام شافع کے نزدیک پانچ وس سے کم می عشر فرض نہیں ہوتا۔ اہل صدیث کے نزدیک بھی پانچ وس سے کم میں عشر فرض نہیں ہے۔ اور عشر کی فرضیت کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ پیدا وار کم از کم پانچ وس ہو۔ ان کی دلیل نبی اکرم سلی اللہ علید دسلم کا بیفر مان ہے:

لَيْسَ فِيْمَا دُوُنَ خَمْسُهُ أُوْسَقٍ صَلَقَةٌ. ( يَخَارَى)

<sup>&</sup>quot; پانچ وس سے كم بيدادار مى مدقد (عشر) واجب نيس ـ"

ع ہندوستان میں جواراضی مملوکہ سلمین ہیں وہ عشری ہیں، کیونکہ اصل دظیفہ سلمان کی زنین کاعشر ہے۔ پس بحالت اشتباہ احوط عشر نکالنا ہے۔ ( فقاد کی دارالعلوم ،جلدسوم ،صغیہ ۱۸۔ سے فقاد کی دارالعلوم سوم ،صغیہ ۱۸۔

# رَ کاز کے مسائل

- ا۔ برآ مدشدہ دفینے میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے۔ حدیث میں ہے۔ فیی الوَّ کَازِ الْعَمْسُ یعنی دفینے میں پانچواں حصہ واجب ہے۔
- ۲۔ کانوں میں سے نگلنے والی چیزیں خواہ وہ دھاتیں ہوں، جیسے لوہا، چاندی، سونا، را نگاوغیرہ یا جامد
   چیزیں ہوں جیسے گندھک وغیرہ ان میں پانچواں حصہ بیت المال کا ہے اور چار حصے کان والے
   کے۔
- س۔ زمین سے نکلنے والی ان چیز وں میں بیت المال کا کوئی حصہ نہیں جوآگ میں ڈالنے سے زم نہ ہوتی ہوں، جیسے جوا ہرات وغیرہ، اور رقیق چیز وں میں بھی بیت المال کا پچھوا جب نہیں جیسے تیل اور پٹرول وغیرہ ۔۔

  اور پٹرول وغیرہ ۔۔

ا امام احمد بن طنبل کا مسلک میہ ہے کہ معدنیات خواہ وہ دھاتیں ہوں یا جوامد (محمد دعک وغیرہ) یا ما تعات (پٹرول، پارہ ،وغیرہ) سب پر ڈھائی فیصدز کو ۃ واجب ہوگی اگران کی قیمت بفتد رِنصاب ہو،اور یہ پرائیویٹ کھکیت ہیں ہوں۔حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور بیس اس مسلک پر بھی عمل تھا۔ (المنی جلد دوم ہمنی ۸۸)

# صدقه فطركابيان

#### صدقه ُ فطر کے معنی:

فطر کے لغوی معنی ہیں روزہ کھولنا، اور صدقہ فطر کے معنی ہیں، روزہ کھولنے کا صدقہ۔اصطلاح میں صدقہ فطر سے مرادوہ واجب صدقہ ہے جورمضان ختم ہونے پراورروزہ کھلنے پر دیا جاتا ہے۔ جس سال مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہوئے ای سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطراداکرنے کا تھم بھی دیا۔

#### صدقهُ فطركى حكمت اورفوائد:

رمضان المبارک میں روز بر کھنے والے اپنی حد تک ہے کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کا احرّ ام
کریں اور ان حدود اور آ داب وشرا لط کا پورا لورالحاظ رھیں، جن کے اہتمام کی شریعت نے تاکید کی ہے۔
تاہم انسان سے بہت کی شعوری اور غیر شعوری کو تا ہیاں ہوجاتی ہیں۔ صدقہ تحطری ایک حکمت یہ بھی ہے
کہ آ دمی خدا کی راہ میں دل کی آ مادگی سے اپنی کمائی خرج کرے تاکہ ان کو تاہیوں کی تلافی ہو سکے اور خدا
کے حضور روزہ شرف قبول پاسکے۔ اس کے علاوہ عید کے موقع پر صدقہ فطر دینے کی ایک حکمت اور
مصلحت یہ بھی ہے کہ سوسائٹ کے نا دار اور غریب افراد بھی اظمینان اور کشادگی کے ساتھ اپنے کھانے
مصلحت یہ بھی ہے کہ سوسائٹ کے نا دار اور غریب افراد بھی اظمینان اور کشادگی کے ساتھ اپنے کھانے
پینے اور پہنے اوڑ سے کی ضرور تیں پوری کرسکیس اور دوسرے مسلمانوں کی کشرت سے اسلام کی شان وشوکت کا
تاکہ عیدگاہ کا اجتماع بھی عظیم الشان ہواور راستوں میں مسلمانوں کی کشرت سے اسلام کی شان وشوکت کا
بھی اظہار ہو سکے۔

#### حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں:

"نی اکرم سلی الله علیه وسلم نے صدقہ تخطراس لیے مقرر فرمایا ہے کہ وہ روزے داروں کو بے ہودہ کا موں اور بے شری کی لغزشوں سے پاک کر دے اور نا دار حاجت مندوں کے کھانے پینے کانظم ہو جائے۔ پس جو خص عید کی نمازے پہلے صدقہ فطرادا کردے گاتو وہ صدقہ شرف قبول پائے گا اور جونماز

کے بعدادا کرے گاتو وہ عام صدقہ وخیرات کی طرح ایک صدقہ ہوگا''۔ (ابوداؤد،این ماجہ حضرت شاہ ولی اللّٰہ فر ماتے ہیں:

''عیدکا دن،خوشی کا دن ہے،اوراس دن اسلام کی شان وشوکت کا اظہار مسلمانوں کی کثر ت اور عظیم اجتماعیت کے ذریعے کیا جاتا ہے اور صدقہ فطر سے اس مقصد کی بخیل ہوتی ہے۔اس کے علاوہ صدقہ فطر دوزے کی بخیل کا بھی سبب ہے۔'' (ججۃ اللہ البالغہ)

#### صدقهُ فطركابيان:

صدقۂ فطر ہرا یے خوشحال مسلمان مرداور عورت پربائغ، نابائغ پرواجب کے جس کے پاس اس کی اصلی ضرور توں سے زیادہ اتی قیمت کا مال ہوجس پرز کو قاوا جب ہوجاتی ہے،خواہ اس مال پرز کو قاوا جب ہوجاتی ہے،خواہ اس مال پرز کو قاوا جب ہوتی ہو یا نہیں کے مثلاً کی کے پاس اپنی رہائش گاہ کے علاوہ بھی مکان ہے جوخالی پڑا ہے یا کرا رہ پراٹھا ہوا ہے۔ اگر اس مکان کی قیمت نصاب کے بقدر ہوتو اس مالک پرصد قد کھر واجب ہا گرچ اس مکان پرز کو قاوا جب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس مکان کے کرائے پر اس کا گر ارہ ہے تو پھر میرمکان اصلی ضرورت میں شار ہوگا اور اس پرصد قد کھر واجب نہوگا۔ یا کسی کے گھر میں استعمال ہونے والے سامان کے علاوہ کچھسامان ہے، مثلاً تا نے کے برتن ، یا قیمتی فرنچر وغیرہ جس کی مالیت نصاب کے بقدر یا اس سے زائد ہے تو صدقہ فطر واجب ہوجائے گا۔ اگر چہاس مال پرز کو قاوا جب نہیں ہے۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

'' آگاہ رہو! صدقہ تحطر ہرمسلمان پر واجب ہے وہ مرد ہو یاعورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا۔'' (ترندی شریف)

صدقه فطرواجب ہونے کے لیےاو پر بیان کیے ہوئے نصاب کےعلاوہ کوئی شرطنہیں ہے۔نہ

ا الل حدیث کنزد یک مدقد تعطرز کو قاکی طرح فرض ہے اور ہرامیر بخریب ہمرد جورت ، آزاد ، غلام اور چھوٹے بڑے پر فرض ہے۔ ان کی دلیل بیہ ہے کہ نبی اکرم صلی الشعلید وسلم نے محے سے کلی کو چوں جس اپنا آ دی بھیج کربیا علان کرایا تھا:

"آ کا در ہو، صدقہ فطر برمسلمان مرد عورت ،آزاد ،غلام ،اور چھوٹے بڑے پرواجب ہے۔" (تردی)

نیز این عمر دوایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۂ فطر فرض فر مایا ہے۔ ایک صاع مجود ، یا ایک صاع کا ، ہرغلام ، آزاد ، مرد ، عورت ، چھوٹے ، بڑے مسلمان پراور میکم فر مایا ہے کہ عمید گاہ جانے ہے پہلے اداکریں۔'' ( بخاری )

ع الل حدیث کے زویک صدقہ فطر کے لیے نصاب کے بقدر مال ہونا ضروری نہیں۔ جس مخص کے پاس بھی ایک دوزی خوراک سے ذاکد غلہ اور کھانے کا سامان ہواس پرصدقۂ فطرفرض ہے۔ (اسلام تعلیم پنجم صفحہ ۱۵۱) آ زادی شرط ہے نہ بلوغ اور نہ ہوش وخرد ۔ غلام پر بھی واجب ہے کیکن اس کا آقادا کرے گا۔ تا بالغ اور دیوانے پر بھی واجب ہے کیکن اس کا باپ اور ولی ادا کرے گا۔

صدقہ فطرواجب ہونے کے لیے رہمی ضروری نہیں ہے کہ مال پرسال گزرجائے بلکہ طلوع فجر سے چندلمحہ پہلے بھی اگر کسی کوخدا مال ودولت سے نواز دیے قواس پرصدقہ فحطروا جب ہوجائے گا۔

#### صدقه فطرواجب مونے كاوقت:

صدق فطرواجب ہونے کا وقت عید کے دن طلوع فجر ہے ۔ لہذا جو محض طلوع فجر سے پہلے فوت ہوجائے یادولت سے محروم ہوکر نادار ہوجائے تواس پر واجب نہ ہوگا اوراس نے پر بھی واجب نہ ہوگا ہو طلوع فجر کے بعد پیدا ہو۔ ہاں جو بچ طلوع فجر سے پہلے عید کی شب میں پیدا ہو، اس پر صدق فطرواجب ہے۔ ای طرح جو محض طلوع فجر سے پہلے اسلام کی سعادت پالے یا دولت مند ہوجائے تواس پر صدق فطرواجب ہے۔

#### صدقهُ فطرأداكرنے كاوقت:

صدقهٔ فطرواجب ہونے کا وقت تو عید کے دن طلوع فجر ہے لیکن اس کے وجوب کی حکمت اور مقصد کا تقاضایہ ہے کہ بیعید سے چند یوم پہلے ہی ضرورت مندوں کو پہنچا دیا جائے تا کہ غریب اور ناوار لوگ بھی اپنے کھانے پینے اور پہننے کی ضرورت کا سامان اطمینان کے ساتھ فراہم کر کے سب کے ساتھ عیدگاہ جا سکیں ۔ بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام عید الفطر سے ایک دودن پہلے ہی صدقہ فطراً واکر دیا کرتے سے ۔ اگر کسی وجہ سے دو چار یوم پہلے ادانہ کر سکے تو عید کی نماز سے پہلے تو بہر حال اواکر دینا چا ہے۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

فَـمَنُ اَدَّاهَا قَبُلَ الصَّلَوةِ فَهِىَ زَكُوةٌ مَقُبُولَةٌ وَمَنُ اَدَّاهَا بَعُدَ الصَّلُوةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدقَاتِ.

"جس فخص نے صدقه ُ فطرنماز سے پہلے ادا کر دیا تو وہ خدا کے حضور مقبول صدقہ ہے اور جو مخص

ا الل صدیث کے نزدیک مدقد کظر واجب ہونے کا وقت رمضان کے آخری دن غروب آفاب سے شروع ہوکرعید کی نماز کے پہلے تک دہتا ہاس کوفطر کا مدقد کہتے ہیں۔ لہذار مضان کا آخری روز وافطار کرنے کے بعد سے بی بیدواجب ہونا چاہیے آگر چہاس کی اوا نیکی پہلے مجمی ورست ہے۔

نماز کے بعداداکرے گاتو وہ عام صدقہ وخیرات کی طرح ایک صدقہ ہے۔"

عیدگاہ جانے سے پہلےصدقۂ فطرادا کرنامتنب ہے کیکنا گرکوئی مخص کسی وجہ سے یا کا ہلی کی بناپر عید سے پہلے ادانہ کر سکے تو وہ عید کے فور اُبعدادا کردے بینہ سمجھے کہ اب معاف ہو کیا ہے۔

## كسكس كى طرف يصدقه فطراداكرناواجب ي

- ا۔ خوش حال مرد پراپنے علاوہ نابالغ اولا د کی طرف ہے بھی واجب ہے اگر نابالغ اولا ددولت مند ہے تواس کے مال میں سے اداکرے ورندا پنے پاس سے اداکرے۔
- ۲۔ بالغ اولا دکی طرف سے اس صورت میں واجب ہے جب وہ نادار اورغریب ہو۔ مال دار ہونے کی صورت میں واجب نہیں۔
- سے جواولا دہوش وخرد سے محروم ہو،اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو ہرصورت میں اس کی طرف سے اداکرنا واجب ہے خواہ وہ بالغ ہو۔
- سم۔ ان خادموں کی طرف سے بھی واجب ہے جواس کی سر پرتی میں رہتے ہوں اور جن کے کھانے کپڑے کا پیفیل ہو۔
- ۵۔ بیوی کی طرف سے واجب تو نہیں ہے، کیکن اگر بطور احسان ادا کر دیا جائے تو جائز ہے، بیوی کی طرف سے ادا ہوجائے گا۔
- ۲۔ باپ اگرفوت ہوجائے تو دادا کے لیے وہی سارے احکام ہیں جو باپ کے لیے بیان ہوئے۔
   ک۔ خاتون اگر خوشحال ہوتو اس پر صرف اپنی طرف سے صدقۂ فطرادا کرنا واجب ہے۔ اپنے علاوہ کی طرف سے داجب نہیں۔ نہاولا د کی طرف سے ، نہ مال کی طرف سے ، نہ باپ کی طرف سے اور نہ شوہر کی طرف سے۔

#### سدقه فطر کی مقدار:

صدقة فطرى مقداراتى (٨٠)روپ والے سرك صاب سے ايك سرتين چھٹا تك گيہوں يا گيہوں كا آثا ہے اور بيوزن ايك كلوايك سودس گرام (١١٠-١) بنتا ہے !\_

ا علم المقد ،جلد چہارم ،صغیہ۵۔لیکن مولانا اشرف علی صاحبؓ کے زدیک ایک آدی کا صدقۂ فطرایک سیرساڑ مے بارہ چھٹا تک ہے، بلک احتیا طاد دسیر یا اور زائد دیتا بہتر ہے۔ (بہتی زیورتیسرا حصہ ،صغیہ ۳۳)

اور اگر بھو یا بھو کا آٹا یا چھوہارے لیامنقی دینا ہوتو گیہوں کے وزن سے دوگنا لیعنی دوسیر چھ چھٹا تک دینا ہوگا۔

# صدقه فطرك متفرق مسائل

- ا۔ جس مخص نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے ندر کھے ہوں صدقہ ططراس پر بھی واجب ہے، صدقہ فطرواجب ہونے کے لیے روز ہ شرط نہیں ہے۔
- ۲۔ صدقۂ فطر میں غلّہ بھی دے سکتے ہیں اور غلے کی قیمت بھی مناسب یہ ہے کہ غلہ یا قیمت دیے
   میں فقرااور مساکین کا فائدہ پیش نظر رہے۔
- س۔ اگر گیہوں یابھ کےعلاوہ کوئی دوسراغلہ جواریا باجرہ، چنا بھکی وغیرہ دینے کاپروگرام ہوتو گیہوں یابھ کی قیمت کے بقدر ہونا جا ہے۔
- ۳۔ ایک محض کا صدقه و فطرایک فقیر کودینا بھی جائز ہے اور چند فقیروں کودینا بھی جائز ہے۔ای طرح چندا فراد کا صدقه و فطرایک فقیر کو بھی دینا درست ہے اور چند فقیروں کو بھی۔
- ۵۔ اگر کسی کے پاس کچھ گیہوں ہوں اور کچھ جوتو وہ خساب لگا کرصدقہ فطر کی مقدار پوری کر کے ادا
   کرے۔
- ۲۔ اگر ضرورت ہوتو صدقۂ فطر کی رقم دوسرے مقامات پرجیجی جاسکتی ہے، لیکن کسی شدید اور معقول ضرورت کے بغیرابیانہ کرنا چاہیے۔
  - 2- صدقة فطر كے مصارف بھى وہى ہيں جوز كوة كے مصارف ہيں۔

......☆☆☆.....

# كتاب الصوم

# روزے کا بیان

رمضان کاروزہ اسلام کا تیسرااہم رکن ہے،قر آنِ پاک بیں نہصرف بیتھم دیا گیاہے کہ دہ ،ن کےروزے رکھو بلکہ اس کے آ داب واحکام بھی بیان کیے شکے ہیں اور رمضان کی عظمت و ہر کہ ہے، کے وجوہ پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے ہم اس مہینے کے فضائل و ہر کات بیان کرتے ہیں۔ جس کےروزے شریعت نے مسلمانوں پرفرض کیے ہیں۔

# رمضان المبارك كيفضائل

رمضان كى عظمت وفضيلت قرآن مين:

قرآن پاک میں رمضان کی عظمت وفضیلت کے تین وجوہ بیان کیے گئے ہیں:

ا۔ نزولِ قرآن ، یعنی ای مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔

٢- ليلة القدر بين اى مهيني من ايك رات الي مبارك كده خير من ايك بزار مهينول سي بهتر ك

۳- فرضيتِ صوم العنى اى مهينے ميں روز مسلمانوں پرفرض كيے محت ہيں۔

انبی فضائل کی بناپر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اس کوشہرالله(الله کامبینه) کمه کرخدا تعالیٰ کی طرف نسبت کاشرف بخشا ہے،اوراس کوتمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ ذیل میں ان وجوہ کی مختصر وضاحت کی جاتی ہے۔

#### فضیلت رمضان کے وجوہ:

ا۔ نزولِ قرآن: قرآن پاک کاارشادہے:

شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِى اُنُزِلَ فِيُهِ الْقُرُانَ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْقُرُقَانِط (الِتره:١٨٥) "رمضان کامہینہ وہ مہینہ ہے جس میں القرآن نازل کیا گیا ہے۔جوسارے انسانوں کے لیے ہوایت ہے، جوراوی کا مہینہ وہ مہینہ والی واضح تعلیمات پر مشتل ہے اور حق وباطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔"

۲ لیلة القدر: قرآنِ پاک میں صراحت ہے کہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا اور یہ کہ لیلة القدر میں نازل کیا گیا ہے۔

إِنَّا آنُزَلُنهُ فِى لَيُلَةِ الْقَدُرِ ٥ وَمَآ اَدُرِكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدُرِ ٥ لَيُلَةُ الْقَدُرِ هُ فَيُرٌ مِّنُ اَلْفِ شَهُرٍ ٥ تَنَزُّلُ الْـمَـلَـثِكَةُ وَالرُّوحُ فِيُهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ مِّنُ كُلِّ اَمُرِهُ مَسَلَمٌ هِى حَتْى مَطْلَعِ الْفَجُرِ ٥ (القرر: ٥١١)

"جم نے اس قرآن کوشب قدر میں نازل (کرنا شروع) کیا اور تم کیا جانو کہ قب قدر کیا ہے؟ قب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الا مین اپنے رب کے علم سے ہرا یک کام کے انظام کے لیے اتر تے ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی! یہاں تک کہ جم جوجائے۔"

اس کے لازم معنی میہ ہیں کہلیلہ القدررمضان ہی کی کوئی رات ہے، اور حدیث میں وضاحت

"اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔" (عن سلمان قاری بعکوہ) اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

''لیلة القدرکورمضان کی آخری دس را توں میں سے طاق را توں میں تلاش کرو۔''( بخاری ) ۱۳۔ فرضیتِ صوم: خدانے روز ہے جیسی اہم عبادت کے لیے اس مہینے کومقرر فر مایا اور اس پورےمہینے کے دوزے مسلمانوں پرفرض کیے۔ قرآن میں ہے:

فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ طَ (الِقره:١٨٥)

''پس جو محض بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روز ہے رکھے۔''

#### رمضان كى عظمت وفضيلت حديث مين:

نى اكرم صلى الله عليه وسلم في رمضان كي عظمت وبركت بيان كرتے ہوئے فرمايا:

"جبرمضان کی پہلی رات آتی ہے توشیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوز خ کے سارے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلانہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی دروازہ بندنہیں رہتا اور خدا کا منادی پکارتا ہے کہا ہے بھلائی اور خیر کے طالب آ کے بڑھ! اور اے برائی اور برعملی کے شایق رُک! اور خدا کی طرف سے بہت سے نافر مان بندوں کو دوز خ سے رہائی بخشی جاتی ہے، اور بیرمضان کی ہررات میں ہوتا ہے۔ "(جامع تندی، این اج)

> اوربیدوه مهیندہے جس میں مومن کی روزی میں اضافہ کردیا جاتا ہے۔ (مشکلوۃ) رمضان تمام مہینوں کاسردار ہے۔ (علم المفقة ،جلد ۳، بحواله مرقاۃ المفاتح)

اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتشِ جہنم سے رہائی اور نجات ہے۔ (مقلوۃ)

اس مہینے میں جو مخص خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی خوثی سے کوئی نفل کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابرا جروثو اب پائے گا اور جو کوئی ایک فرض ادا کرے گاوہ دوسرے مہینوں کے ستر فرضوں کے برابرا جروثو اب کامستحق ہوگا۔ (معکوۃ)

#### رمضان كى عظمت واہميت تاريخ ميں:

تاریخ کی شہادت ہے کہ تق وباطل کی پہلی فیصلہ گن جنگ (غزوہ بدر)ای مہینے میں ہوئی اور ت کو باطل سے متاز کردینے والا مبارک دن جس کو قرآن نے '' یوم الفرقان'' کہا ہے رمضان ہی کا ایک مبارک دن تھا۔ ای دن حق کو پہلی فتح حاصل ہوئی اور باطل سرگلوں ہوا۔ پھر تاریخ کی شہادت ریجی ہے کہ رمضان ہی میں مکہ بھی فتح ہوا۔ان معلومات کومر تب کر کے غور کیجئے۔

"حق كى بدايت اى ميني بس نازل بوئى-"

"اسلام كوابتدائي غلبهاى مهيني مين حاصل موا-"

"اوراسلام كوكمل غلب بحى اى مهيني مين نصيب موا\_"

رمضان کامہینہ ہرسال انمی حقیقوں کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے۔ شریعت نے اس مہینے بیر روز ہفرض کیے اور قیام کیل اور تلاوت قرآن کانظم فرمایا تا کہ موشین میں روح جہاد مردہ نہ ہونے پائے اور وہ سال میں کم از کم ایک باررمضان میں قرآن س کر یا پڑھ کر اپنا منصب اور فریضہ شعور کے ساتھ ذہنوں میں تازہ کر سکیں۔ قرآن کا نزول اور اس کی تلاوت اور روزے کی مجاہدا نہ تربیت اس لیے ہے کہ فرزندان اسلام دین کو غالب اور قائم کرنے ہی کے لیے زندہ بیں اور کی وقت بھی اس منعی فریضے سے عافل نہوں۔

# روز ہے کے معنی

روزے کو جی بی صوم یا صیام کہتے ہیں جس کے معنی ہیں کسی چیز سے رک جانا اور اس کو ترک کر دینا۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم سے مرادیہ ہے کہ آ دی صبح صادق سے غروب آفاب تک کھانے پینے اور جنسی ضرورت پوری کرنے سے بازرہے۔

## روزے کی فرضیت کا تھم:

جَرَت کے ڈیڑھ سال بعدا تھارہویں مہینے میں رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے اور حکم دیا گیا:

بِأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ. (الِترو:١٨٣)

"اے ایمان راواتم پرروزه فرض کیا گیا۔"

روز ہ فرض عین ہے جو مخص اس کا انکار کرے وہ کا فر ہے اور جو کسی عذر کے بغیر نہ رکھے وہ فاسق

اور سخت گنهگار ہے۔

#### روزے کی اہمیت:

قرآنِ علیم کی شہادت ہے کہ روزہ تمام آسانی شریعتوں میں فرض رہا ہے اور ہرامت کے نظامِ عبادت میں اس کوایک لازمی جزو کی حیثیت حاصل رہی ہے:

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ. (الِترو:١٨٣)

''جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جوتم سے پہلے ہوگز رے ہیں۔''

یہ آ بت بھن ایک تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس اہم حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ دوزے کو فنس انسانی کی تربیت سے خصوصی تعلق ہے اور تزکیہ قلوب میں اس کوایک فطری دخل ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تربیت و تزکیہ کا کورس اس کے بغیر پورائی نہیں ہوسکتا اور کوئی بھی دوسری عبادت اس کا بدل نہیں بن سکتی ، یہی وجہ ہے کہ یہ تمام اخبیاء کی سابقہ شریعتوں میں فرض رہا ہے۔ عبادت اس کی اہمیت واضح فر ماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے:

''جو مخص کسی عذر (شرع) اور مرض کے بغیر رمضان کا ایک روز ہمی چھوڑ دے وہ اگر عمر بھر بھی روز ہے دیکھے تب بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔'' (احمہ تر ندی،ابوداؤد)

یعنی رمضان کے روزے کی خیر و ہر کت اور فضیلت واہمیت سے ہے کہا گرکوئی غافل دانستہ رمضان کا کوئی روز ہ ترک کر دے تو اس محرومی اور خسر ان کی تلافی عمر مجرر وزے رکھنے سے بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کی قانونی قضا ہو سکتی ہے۔

#### روزے کامقصد:

روزے کا حقیقی مقصد رہے کہ آدی میں تقوی پیدا ہو۔

لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ. (البقره:١٨٣)

" تا كهم من تقوى پيدا مو."

تقوی دراصل اس" اخلاقی جو ہر" کا نام ہے جوخدا کی محبت اورخوف سے پیدا ہوتا ہے۔خداکی فات پرایمان اوراس کی صفت رحمت وکرم اور فضل واحسان کے گہرے احساس سے جذب محبت جنم لیتا ہے اوراس کی صفت قہر وغضب اور عذاب وعماب کے شعوری تصور سے جذب کا خوت انجر تا ہے اور محبت ہے اور اس کی صفت قہر وغضب اور عذاب وعماب کے شعوری تصور سے جذب کا خوت انجر تا ہے اور محبت

وخوف کی تیلی کیفیت بی تقوی ہے جوتمام اعمال خیر کا اصل مرچشمہ اور تمام اعمال بدسے رو کنے کا حقیق ذریعہ ہے۔

روزہ خداکی ذات پر پختہ یقین اوراس کی دو گناصفات، رحمت وکرم اور قبر و فضب کا گہرااحساس
پیدا کرتا ہے۔ دن بجر مسلسل کئی محیظ اپنی انتہائی بنیا دی اور ضروری خواہشات سے رکا رہنا آ دی پر بیاثر
چیوڑتا ہے کہ وہ انتہائی عاجز ودر مائدہ اور واقعی مجبور وہتاج ہے۔ وہ زندگی کی ایک ایک سانس کیلئے خدا
کے فعنل وکرم کا حاجت مند ہے اور پھر وہ زندگی کو خدا کی نعتوں سے مالا مال دکھے کر جذبات مجبت سے
سرشار ہوجاتا ہے اور جب وہ اپنی انتہائی پُر زور اور بیجانی خواہشات سے تنجائی کے ان کوشوں میں بھی رُکا
ر جتا ہے، جہاں اس پرخدا کے سواکسی کی نظر نہیں پڑتی تو اس سے خدا کے خوف اور بیبت کا احساس گہر سے
سے گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے دل پرخداکی عظمت و جبروت کا سابیاس طرح تچھا جاتا ہے کہ وہ پھر
گناہ کے تصور سے بھی کا بھنے لگتا ہے۔

## حقیقی روزه:

کین روزے کا بی تظیم مقصد اُسی وقت حاصل ہوسکتا ہے جب روزہ پورے احساس وشعور کے ساتھ رکھا جائے اور ان تمام کر وہات سے اس کی حفاظت کی جائے جن کے اثر سے روزہ بے جان ہو جاتا ہے۔ حقیقی روزہ دراصل وہی ہے جس میں آ دمی قلب وروح اور ان کی ساری صلاحیتوں کوخدا کی نافر مانی سے بچائے اور نفس کی ہریری خواہش کورَ وندڑ الے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

''جب توروزه رکھے تولازم ہے کہ تواپنے کانوں، اپنی آٹھوں، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے سارے اعضائے جسم کوخداکی ٹالپندیدہ باتوں سے روک رکھے۔'' (کشف انجوب)

اورآب في ارشاد فرمايا:

''جو محض روزہ رکھ کر بھی جموٹ ہولئے اور جموٹ پڑھل کرنے سے باز ندر ہاتو خدا کواس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔'' (مح بناری)

اورآپ نے متنبہ فرمایا:

'' کتنے بی روزے دارا سے ہوتے ہیں کہروزے سے بھوک اور پیاس کے سواان کے بلنے کچھ نہیں پڑتا۔''

#### روزے کی فضیلت:

نى اكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

"آدی کے ہر عملِ خیر کا اجردس گنا ہے سات سوگنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ محر خدا کا ارشاد ہے کہ روزہ کا معاملہ اور ہے، وہ تو خالص میرے لیے ہے اور بیس خودہی اس کا اجردوں گا۔ بندہ میری ہی خاطر اپنی خواہشات اور اپنا کھانا پینا مجھوڑتا ہے۔ روزے دارکے لیے دومسر تیں ہیں:

ایک افطار کے وقت (جب وہ اس جذبے سے سرشار ہو کرخدا کی نعمتوں سے لذت اندوز ہوتا ہے کہ خدائے اس کوایک فریضہ پورا کرنے کی تو فیق بخشی )۔

دوسری مسرت اپنے پروردگارہے ملنے کے وقت (جب وہ خدا کے حضور باریا بی پائے گا اور اس کے دیدارہے اپنی آنکھوں کوروشن کرے گا۔)

اورروزے دارکے منہ کی بوخدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پہندیدہ ہے اور روزہ
( گناہوں سے بچنے کی ) ڈھال ہے اور جبتم میں سے کسی کا روزہ ہوتو وہ بے حیائی کی باتوں اور
شوروہنگا ہے سے دوررہے اور اگر کوئی گالی گلوچ کرنے لگے یالڑنے جھکڑنے پراتر آئے تو اس کوسو چنا
چاہیے کہ میں روزہ دارہوں۔' (بھلامیرے لیے لڑنے جھکڑنے کی کیا مخبائش؟)۔ (بخاری مسلم)
نیزارشا دفر مایا:

''جس مخص نے ایمانی شعور اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے وہ سارے گناہ معاف کردیئے جائیں مے جواس سے پہلے ہو چکے ہیں۔'' (بخاری مسلم)

ایمانی شعور کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب رہے کہ خدا کے وجود پریقین ہو،اس کے وعدوں پر یقین ہواور رہے یقین ہو کہ کمل کا اجر لاز ما آخرت میں ملے گا اور خدا بی اپنے علم وحکمت اور عدل وکرم کی بنیاد پراجردےگا۔

یماں احتساب کے معنی میہ جیں کہ خدا کی رضااور اجرآخرت بی کے لیے روزہ رکھا جائے۔ نیز ان تمام چیزوں سے روزے کی حفاظت کی جائے جوخدا کو ناپندیدہ جیں اور جن سے خدانے منع فرمایا ہے۔ .....۔ کہ جند ملہ جند ہیں۔....

# رويت ہلال کے احکام

ا۔ شعبان کی انتیس تاریخ کورمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنامسلمانوں پر واجب
کفایہ کیے۔جنتری یا نجوم وغیرہ سے چاند کا حساب لگا کرروزہ رکھنا اور چاند دیکھنے سے بے نیاز ہو جانا
ہرگز جائز نہیں۔حدیہ ہے کہ جولوگ خوداس فن کے ماہر ہوں اور وہ نیک اور پر ہیزگار بھی ہوں ان کوخود
مجھی اینے حساب پڑمل کرنا جائز نہیں۔

نى اكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

''چاندد مکھ کرروزے رکھو،اور چاندد مکھ کرروزے ختم کرواورا گر۲۹ شعبان کو چاندنظر نہ آئے تو شعبان کے ۳۰دن کی گنتی پوری کرو۔''(مجے بناری مجے مسلم)

۲۔ چاندگی رویت کو کسی تجربہ کی بنیاد پر مانتا اور روزہ رکھنا جائز نہیں مثلاً عوام میں مشہورہے کہ
 "جس دن رجب کی چوتھی ہے اس دن رمضان کی پہلی ہوتی ہے اور بار ہا اس کا تجربہ کیا جا چکا

--

شریعت میں چاند کے ثبوت کے لیے اس طرح کے تجربوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ ۳۔ رجب کی انتیس تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش اور اہتمام کرنامتحب ہے۔ اس لیے کہ رمضان کی پہلی تاریخ معلوم کرنے کے لیے شعبان کی تاریخوں کامعلوم رکھنا ضروری ہے۔

حفرت عائثة كابيان ہے كه:

" نبی اکرم سلی الله علیه وسلم ما وشعبان کے ایام اوراس کی تاریخیں جس فکر واہتمام سے یا در کھتے تھے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں اس اہتمام سے یا د ندر کھتے تھے۔ پھر رمضان کا چا ند د کھے کر روز ہے دکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چا ند د کھے کہ کر روز ہے دکھتے اورا گر ۲۹ شعبان کو چا ندنظر ند آتا تو شعبان کے ۳۰ ون پورے کرکے دمضان کا روز ہ رکھتے۔ "(ابوداؤد)

السی بحثیت اجا می سلمانوں پر واجب ہے کہ دمضان کا چاند د کھنے کا اہتمام کریں اورائ کے لیے متاسب انظام کریں اورائک اور سے ساتھا کہ کی دوراگر کے درسوائرے نے اس کی ابدیا تھا میں کے دورائے کی دورائے کے دورائے کے دورائے کے دورائے کے دورائے کے دورائے کی دورائے کی دورائے کی دورائے کے دورائے کی دورائے کے دورائے کی دورائے کی دورائے کی دورائے کی دورائے کی دورائے کی دورائے کے دورائے کی دورائے کی دورائے کی دورائے کے دورائے کی دورائے کی دورائے کی دورائے کے دورائے کی دورائے کی دورائے کے دورائے کے دورائے کے دورائے کی دورائے کی دورائے کی دورائے کے دورائے کے دورائے کے دورائے کی دورائے کی دورائے کی دورائے کی دورائے کے دورائے کی دورائے کی دورائے کے دورائے کے دورائے کے دورائے کی دورائے کی دورائے کے دورائے کے دورائے کی دورائے کی دورائے کی دورائے کے دورائے کے دورائے کی دورائے کی دورائے کی دورائے کے دورائے کی دورائے کیا دورائے کی دو

ع مثلار جب کی انتیوی تاریخ کوچا ندنکل آیالین لوگول نے اس کے دیکھنے کا کوئی اہتمام ندکیا اور کم شعبان کو ۳ رجب بجوکر حساب لگاتے رہے۔ یہاں تک کہ ۳ شعبان ہوگئی۔لیکن گردو خباریا بادل وغیرہ کی وجہ سے چا ندنظر ندآیا اور چونکہ ۲۹ تاریخ شعبان کی بھی جاری تھی اس لیے کم رمضان کولوگ ۳ شعبان بچھتے رہے ، اور رمضان کا ایک روزہ اپنی خفلت سے جاتارہا۔ ۳۔ جو خص رمضان کا چاندا پی آنکھ سے دیکھ لے اس پر داجب ہے کہ وہ بہتی کے لوگوں یا مسلمانوں کے ذمہ دارافرادیاا داروں کواس کی خبر پہنچائے جا ہے دہ مردہ ویاعورت۔

۵۔ مطلع صاف نہونے کی صورت میں صرف دود بندار افراد کی گوائی سے نہ دمضان کے جائد کا جوت ہوسکتا ہے اور نہ عید کے جائد کا جوت کی صورت میں کم از کم استے افراد کی گوائی ضروری ہے جن کی گوائی سے جاند کی گوائی ضروری ہے جن کی گوائی سے جاند کا یقین یا گمان غالب ہوجائے۔

۲۔ مطلع صاف ہونے کی صورت میں ہلال رمضان کے ثبوت کے لیے صرف ایک آ دمی کی خبر
 مجمی کا فی ہے۔ جا ہے وہ مرد ہویا عورت۔ اگر دوشرطیں پائی جائیں:

ا۔ کواہی دینے والا عاقل وبالغ اور دیندارمسلمان ہو۔

۲۔ وہ بی خردے کہ میں نے خود جاندد یکھاہے۔

2۔ اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں ہلال عید کے بُوت کیلئے ایک آدمی کی محابی معتبر نہیں ہے۔ چاہے وہ کیما ہی معتبر اور ثقتہ ہو۔ ہلال عید کے بُوت کے لیے ضروری ہے کہ دو دیندار اور مقی مرد محابی دیندار مرداور دو دیندار عورتیں گواہی دیں۔ اگر چار عورتیں گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تب بھی عید کے چاند کا بُوت نہ ہوگا۔

۸۔ جن مقامات پر کوئی مسلمان قاضی اور حا کم نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کوخود اپنے طور پر
 چاندد یکھنے اور اس کا اعلان کرنے کا نظم کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔

9۔ اگر شہر بھر میں یہ خبر مشہور ہوجائے کہ چاند ہوگیا ،کین انتہائی تلاش اور تحقیق کے باؤجود بھی کوئی ایسا مخف نہیں جواقر ارکرے کہ میں نے خود جاند دیکھا ہے تو اس صورت میں جاند کا ثبوت نہ ہوگا۔

ا۔ اگر کسی ایسے فخص نے چاند دیکھا جس کی گواہی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے اوراس کے سواشہر میں کسی نے چاند دیکھا جس کی گواہی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے اوراس کے سواشہر میں کسی نے چاند نہیں دیکھا تو اس کی گواہی سے شہر والے روزہ نہ رکھیں البتہ بیخض خود روزہ رکھے۔ اس پر روزہ رکھنا واجب ہے فرض نہیں ہے۔ پھراگراس کے میں ۱۰۰ روزے پورے ہوجا کیں اور عیدکا چاند نہ دیکھا جائے تو بیخض اکتیبوال روزہ بھی رکھا ورعید بستی والوں کے ساتھ منائے۔

اا۔ اگر کسی نے تنہا عید کا جائد خود اپنی آنکھ سے دیکھالیکن چونکہ دو اکیلا ہے اور شریعت میں عید کے جاند کے ثبوت کے لیے ایک آ دمی کی گواہی معترنہیں ہے۔اس لیے اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا توا یے خض کے لیے تنہاروزہ ندر کھنا جائز نہیں۔اس کو چاہیے کدروزہ رکھے اور اپنے چاند د کھے لینے کی وجہ سے بغیرروزہ کے ندر ہے۔

۱۲۔ کی بہتی میں کی وجہ سے چاند نہ دیکھا گیا اور دوسرے مقامات سے چاند ہو جانے کی خبریں آئیں۔اگرینجریں شریعت کی روسے قابل قبول ہوں تو ان سے رمضان کے چاند کا ثبوت بھی ہوگا اور عید کے چاند کا ثبوت بھی۔مسلمانوں کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ الی اطلاعات کا جائزہ لیں اور اگر وہ شری اعتبار سے قابل قبول ہوں تو ان کے مطابق شہر میں اعلان کرانے کا اہتمام کریں۔

۱۳ اگر دومعتر اور ثقد افراد کی شہادت سے رویتِ ہلال ثابت ہو جائے اور اس حساب سے لوگ روزہ رکھیں لیکن تمیں روزے پورے ہوجانے پڑعید کا چا ندنظر ندآئے تو اکتیبویں دن بہر حال عید کریں اس دن روزہ رکھنا درست نہیں۔

## نياچاندو نکھنے کی وُعا:

حضرت عبدالله بن عمرٌ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم جب پہلی رات کا جا ند د کیھتے تو فرماتے:

اَللَٰهُ اَكْبَرُ، اللَّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْآمُنِ وَالْإِيُمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِمْلَامِ وَالتَّوُفِيُقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرُضٰى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ. (رَنرى،ودارى فيره)

"التدسب سے بڑا ہے،ا سے اللہ! بیر چاند ہمارے لیے امن وایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر ہم پر طلوع فرما اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ، جو تجھے پیند اور محبوب ہیں۔ اے چاند ہمارا پروردگاراور تیراپر وردگاراللہ ہے۔"

.....☆☆☆.....

# روز کے میسمیں اور ان کا حکم روزے کی چیشمیں ہیں۔جن کی تفصیل اوراحکام جاننا نہایت ضروری ہے:

فرض\_

واجب ۲

سنت ـ

تفل\_ ۳\_

کروہ۔

-017 \_4

#### ا۔ فرض روزے:

سال بحریس صرف رمضان المبارک کے تمیں روز ہے مسلمانوں پر فرض ہیں۔ رمضان کے روزوں كافرض مونا قرآن وحديث مصراحنا ثابت باورامت اين يورى تاريخ مين تواتر كے ساتھ اس برعمل کرتی رہی ہے۔ جو محض روز ہ رمضان کے فرض ہونے کا اٹکار کرے وہ کا فراور خارج از اسلام ہے، اور جو مخص بغیر کسی عذر کے ترک کرے وہ فاسق اور سخت گنگار ہے۔ رمضان کے روزے اگر کسی عذر سے یا محض غفلت سے رہ جا کیں تو ان کی قضا رکھنی بھی فرض ہے۔ یہ غیر معین فرض ہیں یعنی جب موقع ہور کھ لیں لیکن بہتریمی ہے کہ جلداز جلدر کھ لیں۔

#### ٢ واجبروزے:

نذر کے روزے، کفارے کے روزے، واجب ہیں۔اگر کسی متعین دن کے روزے کی نذر مانی ہے تو اس دن رکھنا ضروری ہے اور اگر دن متعین نہیں کیا ہے تو پھر جب جا ہیں رکھ سکتے ہیں ،کیکن بلاوجہ تاخيرنه کرنی جاہے۔

#### ۳۔ مسنون *روز*ے:

جوروزےخود نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یا جن کے رکھنے کی آپ نے ترغیب دی ہے یہ روز ہسنت ہیں اور ان کے رکھنے کا بڑا اجروثو اب ہے لیکن ان میں سے کوئی روزہ سنت مو کدہ نہیں ، کہ جن کے ندر کھنے ہے آ دمی گنہگار ہو۔مسنون روز ہے ہیں :

ا۔ عاشورے کے روزے ، لینی محرم کی نویں اور دسویں تاریخ کے دوروزے۔

۲۔ یوم عرفہ کاروزہ یعنی ذوالجبر کی نویں تاریخ کاروزہ۔

سے ایام بیش کے روزے، لینی ہرمہینے کی ،۱۳۱،۱۳۱ تاریخ کے روزے۔

## س۔ نفلی روزے:

فرض، واجب اورمسنون روز ول کےعلاوہ تمام روز ہے مستحب ہیں، البتہ بعض مستحب روز ہے ایسے بھی ہیں جن کے اہتمام کا اجروثو اب زیادہ ہے مثلاً:

ا۔ ماہ شوال کے چھروزے،ان کوعرف عام میں شش عید کے روزے کہتے ہیں۔

۲۔ پیراورجعرات کےدن کاروزہ۔

س\_ ماوشعبان كى بندرهوي تاريخ كاروزه\_

## ۵۔ کروہ روزے:

ا۔ صرف پنچر یا اتوار کے دن کاروزہ رکھنا۔

۲۔ صرف یوم عاشورہ کاروزہ رکھنا۔

س\_ محمی خاتون کاشو ہر کی اجازت کے بغیرروز ہر رکھنا۔

سم ۔ ج میں ناغہ کے بغیر مسلسل روزے ،جس کوصوم وصال کہتے ہیں۔

#### ۲۔ حرام روزے:

سال بعرمیں پانچے روز ہے حرام ہیں:

ا۔ عیدالفطرکےدن کاروزہ۔

ا۔ عیدالاضیٰ کےدن کاروزہ۔

ا۔ اار ذوالحبہکاروزہ۔

۳- ۱۲ ذوالحپرکاروزه۔

۳۔ ۱۳ ذوالحبیکاروزہ۔

# روزے کی شرطیں

روزے کی شرطیں دوسم کی ہیں:

ا۔ شرائطوجوب۔

۲۔ شرائط صحت۔

روزہ سیجے ہونے کے لیے جن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے ان کوشرا مُطِصحت کہتے ہیں اور روزہ واجب ہونے کے لیے جن باتوں کا پایا جانا ضروری ہے ان کوشرا لَطِ وجوب کہتے ہیں۔

ا۔ روزے کے شرائطِ وجوب:

روزه واجب مونے کی جارشرطیں ہیں:

ا۔ اسلام۔ کافر پرروزہ واجب نہیں۔

٢ بلوغ نابالغ يج پرروزه واجب بيل

س۔ صوم رمضان کی فرضیت سے واقف ہونا۔

۳۔ معندور نہ ہونا۔ یعنی کوئی ایباعذر نہ ہوجس میں شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، مثلاً سفر، برد حایا، مرض، جہادوغیرہ۔

البته عادت ڈلوانے کے لیے نابالغ بچوں ہے بھی روز ور کھوانا جا ہے۔ جس طرح نماز پڑھوانے کا اہتمام کرنے کی حدیث میں تاکید ہاس طرح روز ور کھوانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے لیکن انہی بچوں سے دکھوایا جائے جوروزے کی بھوک بیاس کو برواشت کرنے کی قوت دکھتے جوں بغلوے پر بیز کرنا جا ہے۔

#### ۲۔ روزے کے شرائطِ صحت:

روز وصحیح ہونے کی تین شرطیں ہیں:

ا۔ اسلام کافرکاروز میچے نہیں۔

۲۔ خواتین کاحیض ونفاس سے پاک ہونا۔

۔ ۳۔ نیت کرنا لیعنی دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا۔روزہ رکھنے کا ارادہ کیے بغیرا گر کوئی شخص دن بھران چیزوں سے رکار ہاجن سے روزے میں رکا جاتا ہے تو اس کاروزہ صحیح نہ ہوگا۔

# روزے کے فرائض

روزے میں مج صادق نمودار ہونے سے غروب آفاب تک تین باتوں سے رکار ہنافرض ہے:

ا۔ مج صادق سے غروب آفاب تک کھے نہ کھانا۔

٢ مج صادق سے فروب آفاب تك كھے نہ بينا۔

سے صبح صادق سے غروب آفاب تک جنسی لذت کے حصول سے پر ہیز کرنا۔ اس میں جنسی لذت کی وہ تمام صور تیں شامل ہیں جن میں عاد تامنی کا اخراج ہوتا ہے، خواہ وہ صعب نازک کے علاوہ کی انسان یا بہائم سے حصول لذت ہویا جلق وغیرہ ہو، سب سے بچنا فرض ہے۔ البتۃ اپنی خاتون کود کھنے، یا چمٹانے یا بیار کرنے سے بچنا فرض ہیں ہے۔ اس لیے کہ اس سے عاد تامنی کا اخراج نہیں ہوتا۔

## روزے کے سنن مستحبات

ا۔ سےری کا اہتمام کرناسنت ہے جاہے وہ چند کھجوریں یا چند کھونٹ یانی بی ہو۔

۲۔ سری اخرونت میں کھانامتحب ہے، جبکم صادق ہونے میں کھے ہی درباقی ہو۔

سے کرلینامتحب ہے۔

سم۔ افطار جلد کرنا، یعنی سورج ڈوب جانے کے بعد خواہ مخواہ دیرینہ کرنامتخب ہے۔

۵۔ چھوہارے، مجوریا یانی سے افطار کرنامتحب ہے۔

٢- فيبت، چفل، غلط بيانى، شورو بنكامه، غصه اور زيادتى سے بيخے كا استمام كرنامسنون

ہے۔ بیکام یوں بھی غلط ہیں لیکن روزے میں ان سے بچنے کا اور زیادہ اجتمام کرنا چاہیے۔

#### روزے کے مفسدات

روزے میں تین چیزوں سے بچافرض ہے:

ا۔ کچھانے ہے۔

۲۔ کچھیٹے ہے۔

۳۔ جنسی لذت حاصل کرنے سے۔

لہذا ہراً سفعل سے روزہ فاسد ہو جائے گا جوان تینوں فرضوں کے خلاف ہو۔البتہ روزے کو فاسد کرنے و البتہ روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں اپنی نوعیت کے لحاظ سے دوشم کی ہیں۔ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے اورایک وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔

# وجوب كفاره يفي متعلق يجهاصولي باتين

- ۔ اگر کوئی چیز قصداً پیٹ میں پہنچائی جائے اوراس کے نفع بخش ہونے کا خیال بھی ہو، چاہے وہ غذا ہو یا کہ دہ غذا ہو یا دوایا کوئی ایسافعل کیا جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسی ہوتو ان صورتوں میں روز ہے کی قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم آئےگا۔
- ۲۔ اگر کوئی چیز خود بخود پیٹ میں پہنچ جائے، یااس کے نفع بخش ہونے کا خیال نہ ہو یا کوئی ایسا فعل کیا
   جائے جس کی لذت جنسی فعل جیسی نہ ہوتو صرف روز ہے کی قضا واجب ہوگی ، کفارہ لازم نہ آئے گا۔
- س۔ کفارہ صرف رمضان کا روزہ فاسد ہونے سے واجب ہوتا ہے۔ رمضان کے سواکوئی اور روزہ فاسد ہونا ہے۔ رمضان کے سواکوئی اور روزہ فاسد ہونا ہے۔ فاسد ہونے سے کفارہ واجب بیں ہوتا جائے سے فاسد ہوجائے یا قصد آفاسد کردیا جائے۔
- س۔ رمضان کا قضاروزہ فاسدہونے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا صرف اداروزہ فاسدہونے ہی سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ کفارہ واجب ہوتا ہے۔
- من الوگوں میں روزے کے شرائط وجوب نہ پائے جائیں، ان کا روزہ فاسد ہونے ہے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا، مثلاً مسافر کا روزہ، تابالغ بچے کا روزہ، چین ونفاس والی خواتین کا روزہ۔ اگر چہ مسافر اور چین ونفاس والی خواتین نے روزے کی نیت، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اور چین ونفاس آنے سے پہلے اور چین
   ونفاس آنے سے پہلے ہی کی ہو۔

- ۲۔ ہروہ فعل جس میں اپنے قصد اور ارادہ کو دخل نہ ہو، مثلاً بھولے سے پچھ کھالیا، یا جنسی لذت حاصل کرلی، یا کلی کرتے میں غلطی سے پانی حلق سے نیچ اتر گیا۔ یا کسی نے زبردی کسی سے جنسی لذت حاصل کرلی تو ان تمام صور توں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔
- ے۔ جنسی فعل میں فاعل ومفعول دونوں کا عاقل ہونا شرط نہیں۔ دونوں میں سے جوعاقل ہوا در تصدایہ فعل کرے اس بر کفارہ لاڑم آئے گا۔ اگر عورت عاقل ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے مرد پر نہیں اورا گرم دعاقل ہے تو مرد پر کفارہ واجب ہے دیوانی عورت پر نہیں۔
- ۸۔ کوئی خاتون چاہے نابالغ بچے سے جنسی فعل شروع کروائے یا کسی دیوائے اور مجنون سے ، ہر حال
  میں قضا بھی واج بے اور کفارہ بھی۔
- 9۔ رمضان میں روزے کی نیت کے بغیر کوئی کھائے ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے صرف قضا
   واجب ہے۔ کفارہ اس صورت میں واجب ہوگا جب روزے کی نیت کر لینے کے بعد روزہ
   تا ہے۔ رہے۔ کفارہ اس صورت میں واجب ہوگا جب روزے کی نیت کر لینے کے بعد روزہ
  - ۱۰۔ کسی شبہ کی بنیاد پراگرکوئی ایناروزہ فاسد کردےتو کفارہ واجب نہ ہوگا۔

### وه صورتیں جن سے روزے کی قضا واجب ہے:

- ا۔ سیسی کی آنکھ دیر میں تھلی اور میں تجھ کر کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے کچھ کھا پی لیا۔ پھر معلوم ہوا کہ مسج ہو چکی تھی ،تو اس روز ہے کی قضار کھنا واجب ہے۔
  - ۲۔ محمی نے سورج ڈو بے سے پہلے ہی سیجھ کر کہ سورج ڈوب گیا ہے افطار کرلیا تو قضا واجب ہے۔
- ۔ بارادہ کوئی چیز پیٹ میں پہنچ گئی مثلاً کلی کے لیے منہ میں پانی لیا اور وہ حلق سے ینچا تر گیا۔ ناک یا کان میں دواڈ الی اور وہ پیٹ میں پہنچ گئی۔ پیٹ یاد ماغ کے زخم میں دواڈ الی اور وہ اس زخم کی راہ سے پیٹ یاد ماغ تک پہنچ گئی تو ان صور تو ل میں صرف قضا واجب ہے۔
  - سم کسی نے روزہ دار کوز بردی کچھ کھلا پلادیا تو صرف قضا واجب ہے۔
- ۵۔ کسی نے زبردتی کسی خاتون کے ساتھ جنسی فعل کیا یا غافل سور ہی تھی یا ہے ہوش تھی اور کسی نے
   اس سے جنسی لذت حاصل کی تو خاتون پر صرف قضا واجب ہوگی۔

- ۲۔ سمی نادان نے مردہ عورت یا کمن بی کے ساتھ جنسی فعل کیا یا بہائم کے ساتھ بیفعل کیا، یا کسی کو لپٹایا یا بولسیا یا جات کا مرتکب ہوا اور ان صور توں میں انزال ہوگیا تو صرف قضا واجب ہے۔
- ے۔ کسی نے روزے کی نیت ہی نہیں کی لیکن کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہایا نیت کی محرنصف النہار کے بعد کی توان صورتوں میں روزہ نہ ہوگااور قضالا زم ہوگی۔
- ۸۔ روزے میں کسی کے منہ میں آنسو، یا لیپنے کے قطرے بیلے گئے اور پورے منہ میں اس کی نمکینی
   محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کونگل گیا تو روزہ جاتار ہاقضالا زم ہے۔
- 9۔ مندمیں کوئی شخص پان دبائے سوگیا اور صبح صادق کے بعد آئکھ کھی تو صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔
  - ۱۰ روزے میں کی نے قصد اِمنہ جرقے کی توروزہ جاتار ہااور قضا واجب ہے۔
- اا۔ کسی نے روزے میں کوئی کنگری یالوہے کا ٹکڑا یا اور کوئی ایسی چیز کھالی جس کونہ بطور غذا کھاتے ہیں نہ بطور دوا تو اس صورت میں روزہ جاتار ہااور صرف قضالا زم ہوگی۔
- ۱۲۔ روزے میں کسی خاتون نے اپنے مقام خاص میں کوئی دواڈ الی یا تیل ڈالاتو اس صورت میں قضا واجب ہے۔
- ۱۳- کی نے روزے میں بھؤ لے سے کھائی لیا اور پھریہ بھے کرکدروزہ ٹوٹ بی کمیا ہے قصد آ پھے کھائی لیا تو روزہ جاتار ہا اور قضا واجب ہے کفارہ نہیں۔
- ما۔ کسی نے روزے میں کان کے اندر تیل ڈالا ، یا جلاب میں عمل لیا تور و ماتار ہااوراس کی صرف قضاوا جب ہے کفار وہیں۔
- 10 کی خاتون نے علاج وغیرہ کی ضرورت سے اپنی اگلی شرمگاہ میں اپنی انگلی داخل کی یا کسی دائل وغیرہ سے داخل کرائی اور پھر ساری انگلی یا انگلی کا پچھ حصہ نکا لئے کے بعد دوبارہ داخل کی تو روزہ و اس اور قضا واجب ہے اوراگر دوبارہ داخل نہیں کی لیکن انگلی کی چیز میں بھیگی ہوئی تھی تو پہلی ہی بار داخل کرنے سے روزہ جاتا رہا اور قضا واجب ہے ای طرح اگر کوئی خاتون اپنی شرمگاہ میں روئی وغیرہ رکھے اور سب اندر غائب ہوجائے توروزہ توٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔
- ۱۱۔ جماع اورلواطت کےعلاوہ جنسی لذت کا کوئی ایسافعل کیا جس سے عاد تأ انزال ہوجا تا ہے،اگر

- انزال ہوگیا تو روزہ جاتا رہا اور صرف قضا لازم آن کے گی۔ مثلاً کوئی جلق کا مرتکب ہوایا کسی نے خاتون کی ناف، ران یا کولیوں میں عضو خاص کھسا کرمنی خارج کی، یا کسی جانور کے ساتھ یفعل کیا، یا کسی خاتون نے کسی دوسری خاتون کے ساتھ حصول لذت کی کوشش کی اور انزال ہوگیا تو روزہ جاتارہ کا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔
- ا۔ مسواک کرتے ہوئے یا یونی مسوڑ سے دغیرہ سے خون نکلا اور روزہ میں تھوک کے ساتھ نگل لیا تو روزہ فوٹ کیا، قضا واجب ہے۔ ہاں اگر خون تھوک کی مقدار سے کم ہے اور حلق میں محسوس نہیں ہو رہا ہے توروزہ نہیں جائے گا۔

### وه صورتیں جن میں قضااور کفاره دونوں واجب ہیں:

- ا۔ کسی نے روزے میں جذبات سے مغلوب ہو کرجنسی فعل کا ارتکاب کیا جاہے وہ مرد ہویا عورت، یا مرد نے لواطت کی تو قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔
- ۲۔ کسی خاتون نے مردہے ہم بستری کی اور عضو کا سرائدر داخل ہو کیا تو چاہے نی کا خروج ہویا نہو، ہرحال میں قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔
- س۔ کسی نادان عورت ہے ہم بستری کی اور اس کے پیچھلے جھے میں عضو کا سرداخل کر دیا تو دونوں کا روزہ فاسد ہوگیا۔قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔
- سم۔ کسی نے الی چیز کھائی لی جو کھانے پینے کے استعال میں آتی ہے یا الی چیز کھائی جو کھانے پینے میں استعال میں آتی ہے یا الی چیز کھائی جو کھانے پینے میں استعال نہیں کی جاتی لیکن دوا کے طور پر کھائی لی کہاس سے قائدہ ہوگا تو روزہ جاتا رہااوراس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔
- ۵۔ خاتون عافل سوری تھی یا ہے ہوش پڑی ہوئی تھی اور مرد نے اس سے جنسی لذت حاصل کی تو مرد
   پرقضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔
- ۲۔ کوئی ایسانعل کیا جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اس مخص نے اپنے طور پر ہے بچھ لیا کہ میرا روزہ فاسد ہو گیا۔ دوزہ فاسد ہو گیا۔ دوزہ فاسد ہو گیا۔ قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی۔ مثلاً کسی میں گیا۔ مثلاً کسی میں تیل ڈالا، یا بچھنے لگوائے یا کسی خاتون کو چمٹایا یا بوسہ لیا اور پھر ہے بھی مثلاً کسی نے شر مہ لگایا، سر میں تیل ڈالا، یا بچھنے لگوائے یا کسی خاتون کو چمٹایا یا بوسہ لیا اور پھر ہے بھیے۔

کرکه بیراروزه جاتار با قصدا کچه که بیلی ایا ، توروزه فاسد بوگیااس صورت بیس قضا بهی واجب بهاور کفاره بهی به

### وه أمورجن سےروز ه مروه موجا تاہے:

مینی ان چیزوں کا بیان جن کے کرنے سے روزہ فاسدتو نہیں ہوتا لیکن مروہ ہوجا تا ہے، ان سب چیزوں کی کراہت تنزیبی ہے تحریم نہیں۔

- ۔ کسی چیز کا ذا نقد چکھنا،البتہ کوئی خاتون مجبوراً اس لیے کھانے کی چیزوں کا ذا نقد پکاتے وقت، یا بازار سے خریدتے وقت چکھ لے کہ اس کا شوہر بد مزاج اور سخت گیر ہے، یا ای طرح کوئی ملازمہ اینے آقا کے خوف سے چکھ لے تو کمرونہیں۔
- ۲۔ منہ میں کوئی چیز چبانا یا یونہی ڈالے رکھنا۔ مثلاً کوئی خاتون اپنے نتھے بچے کو کھلانے کے لیے اپنے منہ میں کوئی چیز دہائے یا خرہ کرنے کے لیے یا ٹھنڈ اکرنے کے لیے منہ میں ڈالے تو یہ کروہ ہے، البتہ مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ مثلاً کی کا بچہ بھوکا ہے اور وہ صرف وہی چیز کھا تا ہے جومنہ میں چبا کر اس کو دی جائے اور کوئی بے روزہ آ دی بھی موجود نہ یہ وتو اس صورت میں چبا کر کھلانا کم روزہ ہیں۔
- س۔ کمی عورت کا ہونٹ منہ میں لے لیمایا نظے ہو کربدن ملانا کمروہ ہے جا ہے انزال ہونے اور صحبت کرلینے کاخوف ہویانہ ہو۔
- ۳۔ روزے میں کوئی ایسا کام کرنا محروہ ہے جس سے اتن زیادہ کمزوری پیدا ہوجانے کا اندیشہ ہو کہ روزہ تو ژنای<sup>و</sup> ہےگا۔
  - ۵۔ کلی کرنے یا تاک میں پانی ڈالنے کا ضرورت سے زیادہ اہتمام اور غلو کرتا۔
    - ٧۔ بلاوجەمنە میں تھوک جمع کر کے نگلنا۔
    - ے۔ بے قراری بھیراہٹ اوراضحلال کا اظہار کرنا۔
- ۸۔ عسل کی حاجت ہواور موقع بھی ہو پھر بھی کوئی فخض بلاوجہ قصداً مبح صادق کے بعد تک عسل نہ
   کرے تو یہ کروہ ہے۔

- 9۔ منجن، پییٹ یا کوئلہ وغیرہ چبا کراس سے دانت مانجھنا۔
- ۱۰۔ روزے میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ اور شور وہنگامہ کرنا، مارنا، پیٹینا اور کسی پر زیادتی کرنا۔
- اا۔ قصداً حلق میں دھواں یا گردوغبار پہنچانا مکروہ ہے،اورا گرلوبان وغیرہ سلگا کراس کوسونگھا یا حقہ، سگریٹ اور بیڑی وغیرہ پی لی توروزہ جاتار ہا۔
  - ۱۱۔ روزے میں تھو کنااور ملغم نگلنا مکروہ ہے۔

### وه امورجن سے روز ه مروه بيں ہوتا:

- ا۔ روزے کا خیال نہ رہا اور بھولے سے بچھ کھائی لیا یا شریکِ حیات سے جنسی لذت حاصل کی، چاہے ایک باراییا کیا یا گئی بارا تفاق ہوا۔ حدید کہ اگر بھولے سے پیٹ بھر کر بھی کھائی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ کروہ ہوا۔
- ۔ دن میں روزہ دارسو کیا اورسوتے وقت کوئی ایسا خواب دیکھا جس سے عسل کی حاجت ہوگئی تو اس سے روزہ کمروہ نہیں ہوتا۔
- ۔ دن میں سُر مہ لگانا، سرمیں تیل ڈالنا یا بدن پر مالش کرنا، خوشبوسو کھنا سب درست ہے۔ سرمہ لگانے کے بعدا گربلغم میں سُر مہ کی سیا ہی محسوس ہوتب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔
- س۔ اپنی شریکِ حیات کے ساتھ لیٹنا، بغل کیر ہونا، بوس و کنار کرنا، سب درست ہے، ہاں اگر انزال کا اندیشہ و یا جذبات کے بیجان میں محبت کر لینے کا خطرہ ہوتو پھر پیرسب کام مکروہ ہیں۔
- ۵۔ روزے میں حلق کے اندر کمی چلی گئی یا ہے اختیار گردوغبار یا دھواں چلا گیا تو اس سے روزہ مکروہ
   نہیں ہوتا۔ ہاں آگران میں کوئی چیز قصد آپیٹ میں پہنچائی تو روزہ جاتار ہےگا۔
- ۲۔ کسی خاتون کے جنسی اعضا کود کیمینے سے یا کوئی جنسی خیال دل میں لانے سے اگر انزال ہو گیا تو روز ہ کمروہ نہ ہوگا۔
- ٨۔ مرد كے ليےا پئ عضو مخصوص كے سوراخ ميں تيل يا پانى يا دواوغيرہ و النايا بكيارى سے پہنچانا، يا

سلائی وغیره داخل کرنا جائز ہے،اس سےروز ه مروه نہیں ہوتا۔

- ۹۔ کوئی مخص خشک لکڑی یا خشک انگلی اپنے پچھلے جصے میں داخل کرے، لیکن لکڑی اندر عائب نہ ہوتو روزہ فاسد نہ ہوگا۔
- ۔ کسی نے بیسمجھا کہ ابھی رات باتی ہے اور وہ اپنی شریکِ حیات سے صحبت میں مشغول ہوگیا، یا
  روزہ کا خیال ندر ہا، اور صحبت شروع کردی لیکن پھر جونہی معلوم ہوا کہ منج صادق ہو پھی ہے یاروزہ
  یادآیا تو فورا علیحدہ ہوگیا اس صورت میں اگر علیحدہ ہونے کے بعد انزال ہوتب بھی روزہ فاسد نہ
  ہوگا۔اس انزال کا تھم وہی ہوگا جوروزے میں احتلام کا ہے۔

كان ميں يانى چلاجائے ياكوئى قصدأ ڈال كے تواس سےروز و مكروہ نه ہوگا۔

دانتوں کے درمیان غذایا بوٹی یا کوئی ریشہ یا جھالیہ کا کوئی کلڑا رَہ گیا اوراس کومنہ سے نہیں نکالا بلکہ اندر ہی اندرنگل لیااگریہ چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔

- ا۔ بے اختیار نے ہوگئی منہ بھر کر ہوئی یا اس سے کم یا زیادہ بہرحال روزہ مکروہ نہ ہوگا۔اگر اس صورت میں ہےاختیار کچھ حصہ پھر پیٹ میں لوٹ جائے تب بھی روزہ مکروہ نہ ہوگا۔
- ا۔ روزے میں کسی وفت بھی مسواک کرنا، چاہے خشک لکڑی سے کی جائے یا بالکل تازہ اور تر لکڑی سے،نیب کی تازہ مسواک کا کڑوا کڑواؤا کقہ منہ میں محسوس ہو، تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔
- ا۔ گرمی کی شدت میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا،منہ ہاتھ دھونا،نہانا، کپڑا تر کرئے بدن پر رکھنا مکروہ نہیں۔
- ا۔ اگر پان کھانے کے بعد اچھی طرح کھی اورغرارہ کرکے منہ صاف کرلیا،لیکن تھوک میں سرخی اب مجمی محسوس ہورہی ہے تو کوئی حرج نہیں اس سے روزہ مکروہ نہ ہوگا۔
  - ا۔ اگر قصد آقے کی کیکن تھوڑی تے کی منہ مرتبیں ہے تو روزہ بیں ٹوٹا اور نہ مروہ ہوا۔
- ا۔ مسواک کرنے میں یا یونبی منہ سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ نگل لیا۔ اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہواور حلق میں خون کا مزہ معلوم نہ ہوتو روز ہبیں ٹوٹے گا۔

.....☆☆☆.....

# روزے کی نیت کے مسائل

ا۔ نیت کے معنی ہیں دل میں ارادہ کرنا، زبان سے نیت کا اظہار کرنا ضروری نہیں، صرف دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے، بلکہ محری کھانا بھی نیت ہی کے قائم مقام ہے۔اس لیے کہ محری روزے ہی کی غرض سے کھائی جاتی ہے۔
کی غرض سے کھائی جاتی ہے۔

البتہ جولوگ اس وقت کھانے کے عام طور پر عادی ہوں یا جونا دان بحری اہتمام سے کھاتے ہوں اور روزہ ندر کھتے ہوں تو ان لوگوں کی بحری نیت کے قائم مقام نہ ہوگی ، ان کے لیے ضروری ہے کہنیت کریں۔

- ۲۔ رمضان المبارک کے ہرروزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے سارے دوزوں کے لیے صرف ایک دن کی نیت کرلینا کافی نہیں ہے۔
- ۳۔ رمضان کے اداروزوں میں فرض کہہ کرنیت کرنا ضروری نہیں۔ صرف روزے کی نیت کر لیما کافی ہے۔ البتہ کوئی مریض اگر رمضان کا روزہ رکھے تو وہ فرض کی تعیین کرے اس لیے کہ اس پر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ مریض اگر مضان کا روزہ فرض نہیں ہے۔ مریض اگر مضل دوزے کی نیت کرے یا نقل روزے کی نیت کرے قاس کا روزہ درمضان کا روزہ نہ ہوگا۔
- س۔ مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان میں کسی واجب روزے کی نیت نہ کرے۔ رمضان کے فرض روزے کی نیت نہ کرے۔ رمضان کے فرض روزے کی نیت کرے۔ جرطرح درست ہے۔
  - ۵۔ رمضان المبارک کے قضاروزوں میں متعین طور پرفرض کی نیت کرنا ضروری ہے۔
- ۲- اگرکوئی محض شب میں روزہ کی نیت کرنا بھوں جائے اوردن میں اس کو یاد آئے تو ان میں تین قتم کے روزوں میں نصف النہار سے پہلے تک نیت کر لینا درست ہے، لیعنی غروب آفاب سے تبل نصف النہار ہے ہی نیت کر لیا درست ہے:
  نصف النہار تک کی وقت بھی نیت کر لے، درست ہے:
  - ا۔ رمضان کے اداروزوں میں۔

۲۔ نذر کے ان روزوں میں جن میں دن یا تاریخ کی تخصیص کردی گئی ہو۔

۳۔ تفلی روزوں میں۔

ے۔ ان چارتم کے روزوں میں غروب آفاب سے طلوع صبح صادق تک نیت کر لیما ضروری ہے،ان میں صبح صادق کے بعد نیت کرنا کافی نہیں ہے:

ا۔ رمضان کے قضاروزوں میں۔

۲۔ نذرکےان روزوں میں جن میں دن یا تاریخ معین نہو۔

س۔ کفارے کے روزوں میں۔

٣- اوران فلی روزوں کی قضامیں جوشروع ہوجانے کے بعد کسی دجہ سے فاسد ہو گئے ہوں۔

- ۸۔ اگرشب میں کی وجہ سے روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا، پھر میج کو بھی روزہ نہ رکھنے ہی کا خیال رہا، پھر نصف النہار سے پہلے خیال آیا کہ رمضان کا روزہ چھوڑ نا مناسب نہیں اور نیت کرلی تو یہ روزہ درست ہے۔ ہاں اگر میج میں پچھ کھائی لیا تھا تو اب نیت کرنے کی مخبائش نہیں رہی۔
- 9۔ رمضان کے مہینے میں کسی نے فرض روز ہے ہے بجائے نفلی روز ہے کی نیت کی اور بیسو چا کہ فرض روز ہے کی نیت کی اور بیسو چا کہ فرض روز ہے کی قضار کھلوں گا۔ تب بھی وہ روز ہ رمضان ہی کا ہو گانفلی روز ہ نہ ہوگا۔ اس طرح اگر نفلی روز ہے ہوا۔ اسولی بات بیہ ہے رمضان ہی کاروز ہ ہوا۔ اسولی بات بیہ ہے روز ہے جائے واجب روز ہے کی نیت کی تب بھی رمضان ہیں صرف رمضان کا فرض روز ہ ہی صحیح ہے۔ کوئی اور روز ہ صحیح نہیں ہے۔
- ۱۰ روزہ میج صادق سے شروع ہوتا ہے، اس لیے میج صادق سے پہلے پہلے وہ سارے کام جائز ہیں،
  جن سے بچناروزے میں فرض ہے۔ بعض لوگ بچھتے ہیں کہ روزے کی نیت کر لینے کے بعد پچھے
  کھانا پینا وغیرہ جائز نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، میج صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا وغیرہ سب جائز
  ہے، جا ہے خروب آفاب کے بعد بی دوسرے دن کے روزے کی نیت کرلی ہو۔
- اا۔ نظمی روزہ نیت کرنے سے واجب ہوجا تا ہے اگر صبح کے وقت بینیت کی کہآج میراروزہ ہے اور پھراس کے بعدروزہ توڑ دیا ،تو اس روز ہے کی قضا واجب ہے۔
- ۱۱۔ کسی نے شب میں بیارادہ کیا کہ میں کل کاروزہ رکھوں گالیکن پھر مبیح ہونے سے پہلے پہلے ارادہ
   بدل دیا،اورروزہ نہیں رکھا،تواس صورت میں قضاوا جب نہیں۔
  - ۱۱۔ اگرشب میں نیت کرے تو کے:

وَبِصَوُمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

''اور میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔'' اور دن میں نیت کر ہے تو کہے:

رَوْدُنُ بِصَوْمِ الْيَوُمَ مِنُ شَهْرِ رَمُضَانَ. نَوَيُثُ بِصَوْمِ الْيَوُمَ مِنُ شَهْرِ رَمُضَانَ.

"میں نے ماورمضان کے آج کے روزے کی نیت کی۔"

لیکن عربی میں نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ، کسی بھی زبان میں کہدلے۔

.....☆☆☆.....

# سحرى اورافطار

روزہ رکھنے کی غرض سے منج صادق سے پہلے جو کچھ کھایا پیا جا تا ہے اسے ''سحری'' کہتے ہیں۔ نبی لرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سحری کا اہتمام فرماتے اور دوسروں کو بھی سحری کھانے کی تا کیدفر ماتے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت مجھ سے فرماتے :

"ميراروزه ركف كااراده بمجه يجه كلك دُ-"

توميل كچه محجوري اورايك برتن مين ياني پيش كرديتا\_

اورآپ نے حری کھانے کی تا کیدکرتے ہوئے ارشادفر مایا:

"سحرى كھالياكرو،اس كيے كە تحرى كھانے ميں بڑى بركت ہے۔"

برکت سے مرادیہ ہے کہ دن کے کاموں میں اور عبادت واطاعت میں کمزوری محسوس نہ ہوگی اور روزے میں آسانی ہوگی۔ چنانچے ایک موقع پرآپ نے ارشاد فر مایا:

''دن کوروزہ رکھنے میں محری کھانے سے مددلیا کرواور قیام لیل کے لیے قیلولے سے مددلیا کرو۔''

سحری کھانا سنت ہے اور مسلمانوں اور یہودونصاریٰ کے روزوں میں فرق بیجی ہے کہ وہ سحری کھانا سنت ہے اور مسلمانوں اور یہودونصاریٰ کے روزوں میں فرق بیجی ہے کہ وہ سحری کھاتے ہیں۔اگر بھوک نہ ہوتو کچھٹھوڑ اسا میٹھا، یا دودھ یا کم از کم پانی ہی پی لینا چاہیے۔اس لیے کہ سحری کھانے کا بڑا اجروثو اب ہے۔نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"" حرى كا كھانا سراسر بركت ہے، سحرى كھانا بھى نہ چھوڑو۔ جاہے بانى كا ايك كھون بى بيو، كيونكہ سحرى كھانا سراسر بركت ہے، سحرى كھانا بھى نہ چھوڑو۔ جاہے بانى كا ايك كھون بى بيو، كيونكہ سحرى كھانے والوں برخدار حمت فرما تا ہے اور فرشتے ان كے ليے استغفار كرتے ہيں۔ "(الترغيب) سحرى ميں تا خير:

سحری اخیر میں کھانا جب کہ مبح صادق میں تعوڑی ہی دریا تی ہومستیب ہے۔بعض لوگ بنظرِ احتیاط بہت ہی پہلے سحری کھالیتے ہیں بہتر نہیں ہے بلکہ تاخیر سے کھانے بیں اجروثواب ہے۔

### افطار میں تعجیل:

افطار میں جلدی کرنامتحب ہے، یعنی سورج ڈو بنے کے بعد احتیاط کے خیال سے تاخیر کرنا مناسب نہیں بلکہ فورا ہی افطار کر لینا چاہیے۔اس طرح کی غیر ضروری احتیاطوں کے اہتمام سے دینی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ دینداری پہیں ہے کہ آ دمی خواہ مخواہ اپنے کومشقتوں میں ڈالے، بلکہ دینداری پہ ہے کہ خدا کے تھم کی بے چون و جراا طاعت کی جائے۔

نى اكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

تین باتیں پغیرانداخلاق کی ہیں۔

ا۔ سحری میں تاخیر سے کھانا۔

۲۔ افطار میں تعجیل کرنا۔

س۔ نماز میں داہناہاتھ بائیں ہاتھ کے او پرر کھنا۔

حضرت ابن ابی او فی گئتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ روزے سے تھے، جب سورج نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آپ نے کسی سے فر مایا:

''اٹھواور ہارے لیے ستو گھول دو۔''

الشخص نے کہا:

" يارسول الله! كجهدريا ورهم جائي كمثام موجائ واچهامو"

ارشادفر مایا:

''سواری سے اتر واور ہارے لیے ستو گھول دو۔''

اس مخض نے پھر کہا:

" يارسول الله! الجمي دن كيميلا موابي-"

آپ نے چرارشادفرمایا:

"سواری سے اتر واور ہارے لیے ستو کھول دو۔"

تب وہ اتر ااوراس نے سب کے لیے ستو تیار کیے۔ نبی ا ترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستونوش فر مائے

اورارشادفرمایا:

''جبتم دیکھوکہرات کی سیابی اس طرف سے چھانا شروع ہوگئی ہےتو روزہ دارکوروزہ کھول دینا چاہیے۔'' (بخاری)

نى اكرم صلى الله عليه وسلم كاارشاد بكرالله تعالى فرمات بين:

''اینے بندول میں سب سے زیادہ مجھے وہ بندہ پسند ہے جوافطار میں تعمیل کرے'۔ (یعنی غروب آفتاب کے بعد ہرگز تاخیر نہ کرے)۔ (جامع ترین)

نيزآپ نارشادفرمايا:

''لوگ اچھی حالت میں رہیں گے۔ جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔'' (بخاری مسلم)

كس چيز ہے افطار مستحب ہے:

تحجوراورچھوہارے سے افطار کرنامتحب ہے اور بیمیسر نہ ہوتو پھر پانی سے افطار بھی مستحب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انہی چیز وں سے افطار فر ماتے:

" حضرت انس کابیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ مغرب سے پہلے چند ترکھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے اور اگریہ نبہ و تیں تو چند کھونٹ یانی ہی نوش فرمالیتے تھے۔ " (جامع تریزی) ابوداؤد)

اورائبی چیزوں سے افطار کی ترغیب آپ نے صحابہ کرام کودی اُور فر مایا:

''جبتم میں سے کسی کا روزہ ہوتو وہ تھجور سے افطار کرے، تھجور میسر نہ ہوتو پھر پانی سے افطار کرے، فی الواقع پانی انتہائی پاک ہے۔'' (احمہ ترندی، ابوداؤد)

تھجور عرب کی پندیدہ غذا بھی تھی اور ہرغریب وامیر کوآسانی سے میسر بھی آجاتی تھی ، رہا پانی تو وہ ہر جگہ فراوانی سے مہیا ہے۔ ان چیزوں سے روزہ افطار فرمانے اور ترغیب دینے کی مصلحت ہیہ کہ امت کسی مشقت میں مبتلانہ ہواور ہروفت سہولت کے ساتھ روزہ افطار کر سکے۔ پھر پانی کی ایک خوبی آب نے بیٹھی بیان فرمائی کہ وہ اتنی پاک چیز ہے کہ ہر چیز اس سے پاک ہوجاتی ہے۔ فلا ہرکا پاک ہونا تو محسوس امر ہے۔ باطن بھی اس سے پاک ہوجاتا ہے۔ روزہ دار جب دن بھرخداکی خوشنودی کے لیے تو محسوس امر ہے۔ باطن بھی اس سے پاک ہوجاتا ہے۔ روزہ دار جب دن بھرخداکی خوشنودی کے لیے

شعوری ایمان کے ساتھ پیاسار ہے گا اور شام کو ٹھنڈے پانی سے اپنی پیاس بجھائے گا تو ہے اختیار شکر واحسان مندی کے جذبات پیدا ہوں گے۔جن سے اس کے باطن کوجلا نصیب ہوگی۔

گریہ خیال رہے کہ اس معاملے میں غلو کرنا، اور کسی دوسری چیز سے افطار کوغیر متقیانہ فعل سجھنا سراسر غلط ہے۔ای طرح بیرخیال بھی غلط ہے کہ نمک سے افطار کرنا ہڑ ااجروثو اب ہے۔

### افطار کی دعا:

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزُقِكَ اَفْطَرُتُ. (الدواور)

"اساللداميس في تير ب ليوروزه ركها، اورتيرى بى دى موئى روزى سافطاركيا ـ"

### افطار کے بعد کی دعا:

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَاَبُتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْاَجُرُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ. (ابوداؤد)
" پیاس جاتی رہی،رگیس سراب ہو گئیں اورا گراللہ نے چاہاتو اجر بھی ضرور کے گا۔"

### افطار كرانے كا اجروثواب:

دوسرے کو افطار کرانا بھی پیندیدہ عمل ہے اور افطار کرانے والے کو بھی اتنا بی اجروثو اب ملتا ہے جتناروز ہ رکھنے والے کو ملتا ہے چاہے وہ چند لقمے کھلائے یا ایک تھجور بی سے افطار کرادے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"جس فخص نے کسی روز ہے دار کوافطار کرایا تو اس کوروز ہے دار کی طرح اجروثو اب ملے گا۔" (پیلی )

### بے سحری کاروزہ:

شب میں تحری کھانے کے لیے اگر آنکھ نہ کھلے تب بھی روزہ رکھنا چاہیے تحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا ہڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ محض تحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا گناہ ہے۔

اگر بھی آنکھ دیر سے کھلی اور بیرخیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے اور پچھ کھا بی لیا۔ پھر معلوم ہوا کہ مج صادق کے بعد کھایا پیا ہے تو اگر چہاس صورت میں روزہ نہ ہوگا۔ لیکن پھر دن بھر روزہ داروں کی طرح

رہےاور کچھ نہ کھائے ہیے۔

اگراتن دیرے آنکھ کلی کمنج ہوجانے کا فہہ ہے توالیے دفت میں کھانا پینا مکروہ ہے اوراگر شبہ ہو جانے کے باوجود کھانی لیا تو بہت بُرا کیا ایسے دفت میں کھانا گناہ ہے۔ پھراگر بعد میں بیمعلوم ہو کہ جہو چکتھی تو قضا داجب ہے، اوراگر شبہ ہی رہے تو قضا داجب نہیں لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ قضا کا روزہ رکھے۔

# معذوریاں جن میں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے

الی معذوریاں جن میں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے صرف پس ہیں۔ان میں سے کوئی معذوری بھی ہوتو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے،ان معذور یوں کی تفصیل ہیہے:

ا۔ سفر۔

۲۔ بیاری۔

۳۔ حمل۔

س- ارضاع \_ یعنی بچکودودھ بلانا۔

۵۔ بھوک، پیاس کی شدت۔

۲\_ ضعف اور بروها یا\_

۷۔ خوف ہلاکت۔

۸\_ جہاد\_

۹۔ بےہوشی

•ا۔ جنون

#### سفر:

شریعت نے اپنے سارے احکام میں بندوں کی سہولت اور آسانی کا پورا بچورا لحاظ کیا ہے اور کسی معالمے میں بندوں کی سہولت اور آسانی کا پورا بچورا لحاظ کیا ہے اور کسی معالمے میں بھی ان کوکسی ہے مصالمے میں بھی روزے کی معالمے میں بھی اللہ تعالی نے مسافر اور مریض کی معذوری کا لحاظ کیا ہے ہو، ان کوروزہ فرزہ

نەركھنے كى اجازت دى ہے۔

ُ فَــمَـنُ شَهِـدَ مِـنُـكُـمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ وَمَنُ كَانَ مَرِيُضًا اَوُعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنُ اَيَّامٍ اُخَرَط (البقره: ١٨٥)

" پستم میں سے جو محض اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے اور جو بیار ہو یا سفر پر ہوتو وہ دوسرے دنوں میں (روزے رکھ کر) گنتی پوری کرلے۔''

سفرخواہ کسی بھی غرض کے لیے ہواور چاہاں میں ہرطرح کی سہولتیں عاصل ہوں یا مشقتیں برداشت کرنی پڑرہی ہوں۔ ہرحال میں مسافر کوروزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔البتہ جس سفر میں کوئی خاص مشقت نہ ہوتو مستحب بہی ہے کہ روزہ رکھ لے، تا کہ رمضان کی فضیلت و برکت حاصل ہو سکے لیکن مشقت و پریثانی کی صورت میں روزہ ندر کھنا بہتر ہے۔

۲۔ اگرروزے کی نیت کر لینے کے بعد یاروزہ شروع ہوجانے کے بعد کو کی صخص سفر پرروانہ ہو، تو اس دن کاروزہ رکھنا ضروری ہے البتہ اگروہ روزہ تو ڑدیتو کفارہ لازم نہ آئے گا۔

س۔ اگر کوئی مسافر نصف النہار سے پہلے پہلے کہیں مقیم ہو جائے اور اس وقت تک اس نے روز ہے کو فاسد کرنے والا کوئی کام نہیں کیا ہے تو اس کے لیے بھی اس دن روز ہ رکھنا ضروری ہے البت اگر وہ روز ہ فاسد کرد ہے گاتو کفارہ واجب نہ ہوگا۔

س۔ اگرکوئی مسافر کسی مقام پر پچھ دن قیام کا ارادہ کر لے، چاہے پندرہ دن سے کم ہی کا ارادہ کرے، تب بھی بہتریہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ان ایام میں روزہ ندر کھنا مکروہ ہے اورا گرپندرہ دن قیام کا ارادہ کرلے تو پھرروزہ ندر کھنا جائز نہیں۔

#### بياري:

ا۔ اگرروزہ رکھنے سے کی بیاری کے پیدا ہوجانے کا اندیشہ ویابیہ خیال ہو کہ دواسلنے کی وجہ سے
یاغذا نہ ملنے کی وجہ سے بیاری بڑھ جائے گی یابیہ خیال ہو کہ دیر میں صحت حاصل ہوگی تو ان تمام صور تو ں
میں روزہ نہ رکھنے کی اِجازت ہے۔لیکن بیرواضح رہے کہ ایسا خیال کرنے کی کوئی معقول وجہ ضرور ہونی
چاہیے۔مثلًا بید کہ کوئی نیک ماہر طبیب ہدایت کرے، یا اپنا بار بارکا تجربہ ہو، یا گمانِ غالب ہو مجھن یوں

ی وہم وخیال کی بناپرروز وترک کردینا جائز نہیں۔

۲۔ اگر کسی نے محض اپنے وہم وخیال سے کہ شاید روزہ رکھنے سے مرض پیدا ہو جائے یا بڑھ جائے مائر کھنے سے مرض پیدا ہو جائے یا بڑھ جائے، نہ خوداس کا کوئی تجربہ ہے اور نہاس نے کسی ماہر حکیم اور ڈاکٹر بی سے مشورہ لیا، اور روزہ نہیں رکھا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑےگا۔

س۔ کسی ہے دین اور شریعت کی قدرو قیمت محسوس نہ کرنے والے طبیب کے مشورے پڑمل کرنا بھی سیجے نہیں ہے۔

#### حمل:

ا۔ اگر کسی خاتون کو گمانِ غالب ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو نقصان پہنچے گایا خود اس کو نقصان پہنچے گاتو اس کے لیےروزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔

۲۔ اگرروزہ کی نیت کر لینے کے بعد کسی خاتون کو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے اوراس کا گمانِ غالب ہے۔ کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ تو ڑ یہ ہے کہ حمل کی صورت میں روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ تو ڑ دے اور پھر قضار کھے ، اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔

#### ادضاع:

ا۔ روزہ رکھنے سے اگر گمانِ غالب میہ وکہ بنچ والی خاتون کوشد پدنقصان پنچ گا۔ مثلاً دودھ ختک ہوجائے گااور بچہ بھوک سے تڑبے گایا خودا پی بی جان کا خطرہ ہوتو روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔
۲۔ اورا گراجرت دے کردودھ بلوایا جاسکتا ہوا ور بچہ بھی کسی دوسری خاتون کا دودھ پی لے تو پھر روزہ نہوت ہیں۔ اورا گربچہ کی دوسری خاتون کا دودھ پیتا بی ہنہوت بھی روزہ چھوڑ تا درست ہے۔
۔

س۔ اجرت پر دودھ پلانے والی خاتون کو بھی اگر گمانِ غالب ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کو یا خود اس کونقصان پینچے گاتو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔

مهمہ کسی خاتون نے عین رمضان کے دن ہی دودھ پلانے کی ملازمت شروع کی ،اس دن اگر وہ روزہ کی نیت بھی کر چکی ہوتب بھی اس کے لیے روزہ تو لا تا جائز ہے روزہ تو ڑنے سے اس پرصرف قضا

لازم ہوگی کفارہ واجب نہ ہوگا۔

### بھوک پیاس کی شدت:

اگرکوئی مخص بھوک ہیاس کی شدت سے اس قدر بے تاب ہوجائے کہ جان جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے یاعقل میں فتورآنے کا اندیشہ ہوتو الی صورت میں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔

#### ضعف اور بردهایا:

ا۔ کوئی شخص اب بیار تونہیں ہے لیکن بیاری کی وجہ سے اتن کمزوری ہوگئی ہے، کہروزہ رکھنے سے دوبارہ بیار پڑجانے کا گمان عالب ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہروزہ ندر کھے۔

۲۔ کوئی فض بوحایے کی وجہ سے انہائی کمزور ہوگیا ہے۔ اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ ندر کھے اور چونکدا یے ضعیف کے بارے میں بیتو تع نہیں ہے کہ وہ بھی تندرست ہو کر قضار کھے گا۔
اس لیے اس پر واجب ہے کہ روزے کا فدیدادا کرے، چاہای وقت دے یا بعد میں ادا کرے۔ فدید
کی مقدار وہی ہے جوصد قری فطر کی ہے۔

#### خوف ہلاکت:

اگر محنت ومشقت کی وجہ سے جان ہلاک ہونے کا اندیشہ ہویا کوئی ظالم مجبور کررہا ہو کہ اگر تونے روزہ رکھا تو جان سے مارڈ الوں گایا شدید مارلگاؤں گا۔ یا کوئی عضو کا ٹ لوں گا۔ تو ایسے خص کے لیے بھی اجازت ہے کہ روزہ ندر کھے۔

#### جهاد:

دُشمنانِ دین سے جہاد کی نیت ہواور بید خیال ہو کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آ جائے گی تو اس صورت میں بھی روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔

بالفعل جهاد مور بابوتب بعى روزه ندر كضي اجازت بـ

بالفعل جهادنبين مور بابيكن جلدى تصادم كاانديشه بيتب بمى اجازت بـ

اوراگرروزه رکھلیا ہواوراییا موقع پیش آ جائے تو روزہ توڑ دینے کی بھی اجازت ہے، روزہ توڑ

دیے سے کفارہ لازم ندآئے گا۔

### يه پوشى:

اگر کسی پر بے ہوتی طاری ہوجائے ،اور کئی دن تک پہی صورت رہے تواس صورت میں جوروزے جمیوڑے اس کی نفنا واجب ہوگی۔البتہ جس شب میں بے ہوتی طاری ہوئی ۔ ہے،اگراس دن بے ہوش ہونے والے سے کوئی ایبافعل سرز دنہیں ہوا ہے جوروزے کو فاسد کرنے والا ہو، اور بیجی معلوم نہ ہوکہ بے ہوش ہونے والے نے روزے کی نیت کی تھی یانہیں، تواس دن اس کا روزہ سجھا جائے معلوم نہ ہوکہ بے ہوش ہونے والے نے روزے کی نیت کی تھی یانہیں، تواس دن اس کا روزہ سجھا جائے گا وراُس دن کی قضا واجب ہوگی۔

#### جنون:

اگر کسی پر جنون طاری ہوجائے اور اس حالت میں وہ روز ہے ندر کھ سکے تو اس کی دوصور تیں ہیں: ایک بیہ کہ کسی وفتت بھی جنون میں کوئی افاقہ نہیں ہوتا ،الی صورت میں تو روز ہے بالکل معاف ہیں۔ نہ قضائی واجب ہوگی اور نہ فدیدواجب ہوگا۔

دوسرى صورت بيه بے كەكى دفت جنون ميں افاقه ہوجاتا ہوتواس شكل ميں اس پرقضا واجب ہوگی۔

# وه صورتیں جن میں روز ہ توڑدینا جائز ہے

ا۔ یکا بیک کوئی زبردست دَورہ پڑگہا، یا کوئی ایسی بیاری ہوگئی کہ جان پر بن آئی یا خدانخواستہ موٹر وغیرہ سے کوئی حادثہ ہوگیا یا کسی او نچے مقام سے گر پڑنے کی وجہ سے حالت غیر ہوگئی تو ان تمام صورتوں میں روزہ تو ژدینا جائز ہے۔

۲۔ اگرکوئی اچا تک بیار پڑگیا اور بیا نمدیشہ تونہیں ہے کہ جان جاتی رہے گی۔البتہ بیا ندیشہ ہے کہاگر روزہ نہ توڑا تو بیاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس صورت میں بھی روزہ نوڑنے کی اجازت

س۔ اگر کمی کوالی شدت کی بھوک یا پیاس گلی کہ نہ کھانے پینے سے ہلاک ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ تب بھی روز ہ توڑ دینا درست ہے۔ سم۔ کسی حاملہ خاتون کوکوئی ایسا حادثہ پیش آگیا کہ اپنی یا بچے کی جان کا ڈر ہے تو اس صورت میں بھی روزہ تو ڑدینے کا اختیار ہے۔

۵۔ کسی کوسانپ وغیرہ نے کاٹ کھایا اور فوراً دواوغیرہ کا استعال ضروری ہے تو روزہ توڑ دینا ہے۔

# قضاروزوں کےمسائل

ا۔ رمضان المبارک کے جوروزے کی وجہ سے رہ مگئے ہوں ان کی قضا میں بلاوجہ تاخیر کرنا درست نہیں۔ بہتریہ ہے کہ جتنی جلدی ہوسکے رکھ لے۔

۲۔ رمضان المبارک کے روزے ہوں یا اور کی تئم کے میضروری نہیں کہ سلسل ان کی قضار تھی جائے اور نہ بیشر وری نہیں کہ سلسل ان کی قضار تھی جائے اور نہ بیشر وری ہے کہ عذر ختم ہوتے ہی فورار کھ لیے جائیں بلکہ جب موقع ہوتو ان کی قضار کھ سکتے ہیں۔
۳۔ روزوں کی قضا میں تر تیب فرض نہیں ہے، مثلاً قضا کے روزے رکھے بغیر اوا روزے رکھنا

۳۔ قضا کے روزے رکھنے کے لیے بیضروری نہیں کہ دن اور تاریخ وغیرہ مقرر کرکے رکھے جائیں بلکہ جتنے روزے قضا ہو گئے ہیں ان کے بدلے اتنے ہی روزے رکھ لینا چاہئیں۔

۵۔ اگر رمضان کے دوسال کے پچھ روزے رہ گئے ہوں تو یہ تعین ضروری ہے کہ کس سال کے روزوں کے دوسال کے روزوں کے دونوں کے دونوں کی قضار کے دونوں کی قضار کے دونوں کی قضار دونوں کے قضار دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دو

۲۔ قضاروزے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ رات سے نیت کی جائے اگر صبح صادق کے بعد قضا
 کی نیت کی جائے تو قضا درست نہیں بیروز ہ فل ہو جائے گا اور قضا کا روز ہ پھرر کھنا واجب ہے۔

ے۔ اگر رمضان کے کچھ روزے چھوٹ گئے ہوں، اور ان کی قضار کھنے کا موقع نہل سکا ہو کہ دومرار مضان آگیا تو اب رمضان کے اوار وزے رکھے قضا کے روزے رمضان کے بعدر کھے۔

۸۔ کسی نے شک کے دن میں رمضان کا روزہ رکھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آج تو شعبان کی ہوں تاریخ ہے۔ تو بیروزہ نظی ہوجائے گا اگر چہ کروہ ہوگا اور اگر معلوم ہونے کے بعد تو ڑ دیتو اس کی قضاوا جب نہ ہوگی اس لیے کہ فعل مظنون میں قضاوا جب نہیں ہوتی اور اگر بیمعلوم ہوا کہ آج کم رمضان ہے تو چروہ رمضان کا روزہ قرار پائے گا۔

ل عين الهدار بعلد المعنى ١٤٥٨

# کفارہ اور اس کے مسائل

رمضان کاروزہ فاسد ہوجائے تواس کا کفارہ یہ ہے کہ دومہینے کے سلسل روزے رکھے جائیں۔ درمیان میں کوئی ناغہ نہ کیا جائے اور اگر کسی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے پورے ساٹھ (۲۰)روزے رکھے جائیں اور ناغے سے پہلے جوروزے رکھ لیے تھے ان کا شار نہ ہوگا۔

اورا گرکوئی مخص کسی وجہ سے روزے ندر کھ سکتا ہوتو پھر ساٹھ (۲۰) مختاجوں کو مبح وشام پیٹ بھر کھانا کھلانا واجب ہے ۔

ا۔ خواتین کے لیے کفارے میں بیہولت ہے کہ حیض کی وجہ سے ناغہ ہو جانے سے کفارہ کا تنگسل ختم نہ ہوگا۔البتہ بیضروری ہے کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد ناغہ نہ کریں۔ پاک ہوتے ہی پھرروزے رکھنے شروع کردیں۔

۲۔ کفارے کے روزے رکھنے کے دوران اگر نفاس کا زمانہ آجائے تو اس ہے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہوجائے گا اور نئے سرے ہے ردومہینے کے پورے روزے رکھنا واجب ہوں گے۔
 ۳۔ کفارے کے روزوں کے دوران اگر ماہ رمضان آجائے تو پہلے رمضان کے روزے رکھے۔

۳۔ اگرایک بی رمضان کے دوران ایک سے زائدروزے فاسد ہو گئے ہول تو سب کے لیے ایک بی کفارہ واجب ہوگا۔

۵۔ اگر کسی پرایک کفارہ واجب ہوا اور وہ بھی ادا کرنے نہیں پایا تھا کہ دوسرا واجب ہو گیا تو صرف ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے واجب ہوگا جا ہے یہ دونوں کفارے دورمضان کے ہوں۔ بشرطیکہ روزہ فاسد ہونے کی وجہ جنی فعل نہ ہو۔ جنی فعل کے سبب جننے روزے فاسد ہوں ان کا کفارہ الگ الگ ادا کرنا ہوگا جا ہے پہلا کفارہ ادانہ کریا یا ہو۔

٧۔ ساٹھ مختاجوں میں بیلحاظ ضروری ہے کہ مختاج بوری عمر کے ہوں۔اگر بالکل جھوٹی عمر کے

ا جہاں غلام آزاد کرنامکن مواور استطاعت بھی مودعام حالت میں پہلے غلام آزاد کرنائی واجب ہے۔

بچوں کو کھلا یا ، تو ان کے بدلے پھر پوری عمر کے عتاجوں کو کھلا ناضروری ہے۔

ے۔ کھانا کھلانے کے بجائے غلّہ دینا بھی جائز ہے اور بیبھی جائز ہے کہ قیمت ادا کر دی ئے۔

۸۔ مخاجوں کو کھانا کھلانے میں اپنے عام معیار کا لحاظ رکھے۔ندزیادہ بڑھیا واجب ہے اور ندیہ صحیح ہے کہ سوکھی روٹی ہی دے دی جائے۔

۔ اگر مسکینوں کو کھانا کھلانے میں تسلسل نہ رہے تو کوئی مضا کفتہیں ، کفارہ صحیح ہوجائے گا۔ ۱۰۔ اگرایک ہی مختاج کوساٹھ دن تک صبح وشام کھانا دیا تو کفارہ صحیح نہ ہوگا اور یہی صورت غلہ یا اس کی قیمت دینے میں بھی ہے۔

# فدبيه

جوفض بو حاپے کے باعث انتہائی کمزورہوگیاہویا الی شدیدیاری میں بہتلاہوکہ بظاہر صحت مند ہونے گاتو قع جاتی رہی ہواوروہ روزہ رکھنے کی سکت ندر کھتا ہو، تو شریعت نے ایسے لوگوں کورخصت دی ہونے گاتو قع جاتی رہی ہواوروہ روزہ رکھنے کی سکت ندر کھتا ہو، تو شریعت نے ایسے لوگوں کورخصت دی ہے کہ وہ روزہ ندر کھیں اور ہرروزے کے بدلے ایک مختاج کوفد بیادا کردیں ۔فد بیدیں کھانا ہمی کھلایا جا سکتا ہے،غلہ بھی دیا جاسکتا ہے اور غلے کی قیمت بھی دی جاسکتی ہے۔

### فدىيى مقدار:

ایک فقیر کوصد قد کشخ فطر کے بقدر غلہ دینا یا استف غلے کی قیمت ادا کر دینا اور بیجی درست ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں دونوں وقت کسی مختاج کو کھانا کھلا دیں۔کھانا کھلانے میں اپنے کھانے پینے کے عام معیار کوسامنے رکھ کراوسط درجے کا کھانا کھلائیں یا دیں۔

### فديه كے سائل:

ا۔ فدیداداکرنے کے باوجوداگر مریض کی صحت خدا کے نصل سے بحال ہوجائے تو روزوں کی قضاوا جب ہے اور جوفدیدادا کیا جاچکا ہے، اس کا اجروثواب بھی خداعطا کرےگا۔

> ا خلر صدقة فطرك بقدرديناواجب ب-اس سے كم دياتو كفاره مح نه دوگا۔ صدقة فطركى مقد ارصفی نمبر ۹۰ پرد كيھے۔ ع صدقہ فطركابيان مفحہ ۸۸ پرد كيھے۔

۲۔ کی کے ذمے کچھ قضا کے دوزے تھے ،مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے ان کا فدیدادا کردیا جائے۔اگران قضاروزوں کا سارا فدیدچھوڑے ہوئے ایک تہائی ال کے بقدر ہے تو فدیدادا کرنا واجب ہے ادراگر فدید کی قیمت زیادہ بن رہی ہے اور تہائی مال کی مقدار کم ہے۔ تب تہائی مال سے زائد فدید میں ادا کرنا اُسی وقت جائز ہے جب وارث برضا ورغبت اس کی اجازت دیں ، البتہ اس صورت میں بھی نابالغ وارثوں کی اجازت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

۳۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی ہواور وارث بطور خود چھوٹے ہوئے روز وں کا فدیدا داکر دیں تب بھی درست ہے اور خدا کی ذات سے توقع ہے کہوہ فدید کو قبول فر مالے اور روز وں کا مواخذہ نہ فر مائے۔

۳۔ ہروفت کی نماز کا فدیہ بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک روزے کا ہے اور بیخیال رہے کہ دن میں یا نچے فرض نمازیں ہیں اورایک ورکی واجب نماز لہذا چھ نماز وں کا فدیدا دا کرنا ہوگا۔

۵۔ سمی کی نمازیں چھوٹ گئی ہوں اوروہ مرتے وفت وصیت کرجائے کہاس کے مال میں سے نماز وں کافدیدادا کردیا جائے تو اس کے احکام بھی وہی ہیں جوروزے کے فدیے کے ہیں۔

۲۔ مرنے والے کی طرف سے اگر وارث روزے رکھ لیں یا اس کی قضا نمازیں پڑھ لیں ، توبیہ درست نہیں۔

ے۔ معمولی بیاری کی وجہ سے رمضان کاروزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضار کھ لیں گے، یا فعد بیادا کر کے سیس جھوڑے جب یا فعد بیادا کر کے سیس جھوٹا کہ روزہ کاحق ادا ہو گیا سی خیابیں۔رمضان کاروزہ ای صورت میں چھوڑے جب واقعی روزہ رکھنے کی سکت نہو۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

''جس شخص نے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی کسی عذراور بیاری کے بغیر چھوڑ دیا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔' (ترندی،ابوداؤد)

.....**☆☆☆**......

# روزے کے متفرق احکام وآ داب

ا۔ جولوگ کسی وجہ سے روزہ رکھنے سے معذور ہوں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک بیں تھلم کھلانہ کھا کیں اور بظاہرروزہ داروں کی طرح رہیں۔

۲۔ جن لوگوں میں وہ ساری شرائط موجود ہوں جن کے ہوتے روزہ رکھنا سیح بھی ہے اور واجب بھی۔ پھر کسی کے اور واجب بھی۔ پھر کسی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے تو ان پر واجب ہے کہ دن کے باتی جصے میں روزے داروں کی طرح رہیں اور کھانے پینے اور جنسی افعال سے پر ہیز کریں۔

س۔ کوئی مسافرنصف النہار کے بعدائے گھر پہنچ جائے یا کہیں قیام کا ارادہ کرلے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ دن کے باتی حصے میں روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے وغیرہ سے پر ہیز کرے۔ای طرح کوئی خاتون اگر نصف النہار کے بعد حیض یا نفاس سے پاک ہوجائے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ شام تک کھانے پینے سے پر ہیز کرے۔

سے اگرکوئی شخص قصد آروزہ فاسد کردے، یا کوئی شخص سے بچھ کر کہ رات باتی ہے مبح صادق کے بعد کھانا کھالے، تو اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ دن کے باتی جھے بیں روزے واروں کی طرح رہے اور کھانے بینے وغیرہ سے اجتناب کرے۔

۵۔ اگر بچہ نصف النہار کے بعد بالغ ہوجائے یا کوئی غیر سلم ایمان لے آئے۔ تو اس کے لیے
 مجی مستحب ہے کہ شام تک روزہ دار کی طرح کھانے پینے وغیرہ سے زکار ہے۔

. ۲۔ اگرروزہ رکھنے کے بعد کسی خانون کوچیش آ جائے تو اس کا روزہ فاسد ہوجائے گالیکن اس

کے لیے بھی متحب یمی ہے کدروزہ داروں کی طرح رہاور کھانے پینے سے اجتناب کرے۔

# نفلى روزول كى فضيلت اورمسائل

ما وشوال کے چھروزے:

ان روزوں کو عرف عام میں مصشِ عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''جس نے رمضان کےروزےرکھے اور پھراس کے بعد شوال میں چھروزےرکھے تو اس نے گویا ہمیشہ روزےرکھے۔'' (مسلم، ابوداؤر، الترغیب) نیز آپ نے فرمایا ہے:

''جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسایاک ہوگیا گویا آج ہی اس کی مال نے اس کوجنم دیا ہے۔'' (مسلم، ابوداؤد)

ا۔ بیضروری نہیں ہے کہ بیروزے عید کے بعدلگا تارر کھے جائیں،لگا تاریخی رکھے جاسکتے ہیں اور چھیں ناغہ کر کے بھی رکھے جاسکتے ہیں۔

۲۔ بیبہتر ہے کہ شوال کی دوسری تاریخ سے ان روز وں کی ابتدا کر دی جائے کیکن ضروری نہیں۔ پورے مہینے میں جس طرح بھی سہولت ہو۔ چھروزے رکھ لیے جائیں۔

يوم عاشوره كاروزه:

محرم کی دسویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔اس دن کے کے قریش بھی روزہ رکھتے تھاور خانہ کعبہ پر نیاغلاف پڑھائے تھے،اوراس روزے کوحفرت ابراہیم علیہالسلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیروزہ رکھتے تھے۔اس کے بعد جب آپ بجرت فرماکر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہوداس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے خود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے خود بھی اس دن روزہ رکھتا ہیں تو آپ کے خود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے خود بھی اس دن روزہ رکھتا ہیں تو آپ کے خود بھی اس دن روزہ رکھتا ہے کہ کا کیدوزہ رکھیں۔

" حضرت ابن عبال کابیان ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف کے تقورت اس کا بیان ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودکو یوم عاشورہ ( لیعنی محرم کی دسویں تاریخ ) کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا:

''تمہارےنز دیکال دن کی کیا خاص اہمیت ہے کہم اس دن روز ور کھتے ہو؟'' ان لوگوں نے جواب دیا:

" ہارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن خدانے حضرت موی علیہ السلام اور ان کی قوم کونجات بخشی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کوغرق کردیا تھا، تو حضرت (موی علیہ السلام) نے خدا کے اس احسان کاشکرادا کرنے کے لیےروزہ رکھا تھا، پس ہم ای لیے اس دن کاروزہ رکھتے ہیں۔''

نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

"موی علیه السلام سے ہماراتعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں ( کہاس دن روزہ رکھیں) پھرنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور امت کو بھی روزہ رکھنے کا تھم دیا۔" (بخاری مسلم)

بہتریہ ہے کہ دسویں تاریخ کے ساتھ نویں تاریخ یا گیار ہویں تاریخ کاروزہ بھی رکھا جائے تا کہ اس دن کی فضیلت بھی حاصل رہےاور یہود کے ساتھ مشابہت بھی ندرہے۔

حضرت ابن عباس کابیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیروز ہ رکھنے لگے اور صحابہ کرام ؓ کوبھی رکھنے کی تاکید فرماتے ،تو صحابہ کرامؓ نے آپ سے عرض کیا:

''یارسول الله!اس دن کوتو یہودونصار کی بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں۔''(ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ تشابہ ہوتا ہے )۔

آپ نے فرمایا:

"جب اگلاسال آئے گاتوانشاءاللہ ہم نویں تاریخ کوروزہ رکھیں گے۔"

حضرت ابن عباس کہتے ہیں مگر اگلا سال آنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے رخصت ہوگئے۔(مسلم)

### يوم عرفه كاروزه:

جے کے مہینے کی بنویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔حدیث شریف میں اس دن کے روزے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

''میں خدا کی ذات ہے امیدر کھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ آنے والے سال اور گز ہے ہوئے سال دونوں کے لیے کفارہ قرار پائے گا۔'' (جامع زندی)

نيزآپ نے فرمایا:

"ع فد کے دن روزہ رکھنے کا اجروثواب ایک ہزار دنوں کے روزوں کے برابر ہے۔" (الزغیب)

نی اکرم صلی الله علیه وسلم اس روزے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ یومِ عرفہ سے پہلے کے آٹھ دنوں میں روز ہ رکھنے کا بھی بڑاا جروثو اب ہے۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

" دنوں میں کسی دن کی عبادت بھی خدا کو اتن محبوب نہیں ہے جتنی ذُوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں محبوب ہے۔ اس عشرے کے ہردن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اوراس میں ہررات کی نفل نماز ھب قدر کے نوافل جیسی ہے۔''

### ایام بیض کے روزے:

ایام بیض سے مراد ہر مہینے کی ۱۳۱۲/۱۱ ارتخ ہے، بیرچاندنی کے خاص دن ہیں۔ای لیے ان کوایام ِ بیش کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان روز وں کی بڑی تا کیدفر ماتے تھے۔ مارین

حضرت قنادہ بن ملحان کا بیان ہے کہ:

'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تا کید فرماتے تھے کہ ہم ایام بیض یعنی مہینے کی تیر ہویں، چود ہویں اور پندر ہویں تاریخ کوروزہ رکھا کریں، اور فرماتے تھے کہ بیر تین روزے اجروثواب کے لحاظ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہیں۔'' (ابوداؤ د، نسائی)

### پیراورجعرات کاروزه:

نی اکرم صلی الله علیه وسلم خود بھی پیراور جمعرات کا روز ہ رکھتے اور صحلبهٔ کرام م کوبھی ان دنوں میں روز ہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔حضرت عا کشر کابیان ہے کہ

'' نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پیراور جعرات کے دن روز ہ رکھا کرتے تھے۔'' (جامع ترندی، نمائی) 'ورامت کوتر غیب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فر مایا:

''انمال کی ایک پیشی پیراور جمعرات کوہوتی ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ جب میرے مل کی پیشی ہوتو میں اس دن روز ہے سے ہوں۔' (جامع ترندی)

ایک بار صحلبہ کرام نے آپ سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو ارشاد فرمایا: ''اسی دن میری ولادت ہوئی اور اس دن مجھ پر قر آنِ پاک نازل ہونا شروع ہوا۔' (مسلم)

# (آسان فقد(دوم) نفلی روزوں کے متفرق مسائل

ا۔ نفلی روزہ رکھ لینے کے بعد واجب ہوجاتا ہے۔اگر کسی وجہ سے فاسد ہوجائے یا فاسد کر دیا جائے تواس کی قضار کھناواجب ہے۔

۲۔ نفلی روزہ بھی بغیر کسی عذر کے تو ڑنا جائز نہیں البتہ فل روزہ فرض روزے کے مقالبے ہیں معمولی عذر کی دجہ ہے بھی تو ڑا جا سکتا ہے۔

س۔ اگر کسی نے روزہ دار کی دعوت کی اور بیخیال کیا کہ مہمان کے نہ کھانے سے میز بان ناراض ہو جائے گایا وہ مہمان کے بغیر کھانے کے لیے آمادہ نہ ہویا میزبان کی دل شکنی کا خیال ہوتو اس صورت میں روزہ توڑنا جائز ہے۔روزہ دارکوجانے کہاس کی قضار کھلے۔

ہ۔ خواتین کے لیےرمضان کےروزوں کےسوا دوسرا کوئی بھی روزہ شو ہر کی اجازت کے بغیر ر کھنا مکروہ تحریمی ہے اور اگر کسی خاتون نے رکھ لیا ہے اور شو ہرروزہ تو ڑنے کا تھم دے تو تو ڑ دینا ضروری ہے۔ پھراس روز ہے کی قضا بھی شو ہر کی اجازت ہی سے رکھے۔

 ۵۔ اگر کوئی محض ان دنوں کے روزوں کی نذر مانے جن میں روزے رکھنا حرام ہیں۔مثلاً عیدالفطراورعیدالاضخیٰ کے ایام تواس کو جاہیے کہ ان کے بجائے دوسرے دنوں میں رکھے۔

٧۔ اگر کسی نے نفلی روز ہ رکھا اور اس کے یہاں مہمان آ گیا اور خیال ہدیے کہ اس نے مہمان کے ساتھ کھانا نہ کھایا تو وہ خفا ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی نفلی روز ہ تو ڑتا جا ئز ہے۔

ے۔ کسی نے عید کے دن کے روزے کی نیت کی اور روزہ رکھ بھی لیا،اس کے لیے بھی ضروری ہے کہروز ہ تو ڑ دے اور اس روز سے کی قضا بھی نہیں ہے۔

٨ - رمضان سے ایک دودن پہلے روز ہر رکھنا درست نہیں ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' کوئی هخص رمضان ہے ایک دودن پہلے روز ہ ندر کھے۔مگر ہاں جو شخص اس دن روز ہ رکھتا ہووہ ر کھیلے'' (بخاری)

.....☆☆☆.....

# نمازِتراوت کابیان

تراوت ، تروی کی جمع ہے۔ تروی کے معنی ہیں آرام لینے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، کین اصطلاح میں تروی ہے مرادوہ جلسہ استراحت ہے جورمضان المبارک کی راتوں میں پڑھی جانے والی مسنون نماز کے دوران ہر چار رکعت کے بعد کیا جاتا ہے اور چونکہ اس بیس رکعت نماز کے دوران پانچ تراوت کے کرتے ہیں اس لیے اس مسنون نماز کوتر اوس کہنے لگے۔

## نمازِ تراوی کا حکم:

نمازِ راوت سن موکدہ لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام فر مایا اور صحابہ کرائے نے بھی۔ جو شخص کی عذر کے بغیر تراوت کی نماز ترک کرے گا، گنہگار ہوگا۔ یہ جس طرح مُر دول کے لیے سنت موکدہ ہے گئے۔ پھریہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نمازِ تراوت کر دونے کے بھریہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نمازِ تراوت کے روز دن کے تالیع نہیں ہے بعنی یہ بھی خابالکل غلط ہے کہ تراوت کی پڑھنا صرف اس کے لیے ضروری ہے جس نے دن میں روزہ رکھا ہو۔ دونوں الگ الگ عباد تیں ہیں۔ جولوگ کی عذر اور مجبوری کی وجہ سے روزہ ندر کھے بیا خوا تین چیف ونفاس کی حالت سے روزہ ندر کھے بیا خوا تین چیف ونفاس کی حالت میں ہوں اور تراوت کے وقت پاک صاف ہو جا کیں تو ان کو نمازِ تراوت کی پڑھنا چاہیے۔ نہ پڑھنے کی صورت میں ترکیسنت کا گناہ لازم آئے گا۔

### نمازِرْ اورْحُ كى فضيلت:

نی صلی الله علیه وسلم نے ماوشعبان کی آخری تاریخ کورمضان المبارک کے استقبال میں نہایت عی مؤثر خطبہ دیااور فرمایا کہ

''اس مہینے کی ایک رات الی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے،اس مہینے کی راتوں میں اللہ نے تر اوت کرڑھنانفل سے کردیا ہے۔

ل روافض كعلاوه برمسلك والے تراوئ كومسنون كہتے ہيں۔ ع ورمخار۔ س يعنى فرض نبيس ب بلكدسنت ب،اس ليے كرفرض كے مقابلے ميں نقل سنت اورمتحب سب كے ليے بولا جاتا ہے۔

ایک اور حدیث میں تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کو مغفرت کا ذریع قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے:

''جس نے رمضان کی راتوں میں ایمانی کیفیت اور اجر آخرت کی نیت کے ساتھ نماز (تراویج)

پڑھی ، اللہ اس کے وہ سارے گناہ معاف کردے گا جو اس سے سرز دہو بچے ہیں ہے۔''
نماز تراویج کا وقت:

جس شب میں رمضان کا چاندنظر آئے ای شب سے تراوت کشروع کی جائے اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو تراوت جھوڑ دی جائے۔تراوت کر شخے کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور جمر کا وقت عشاء کی نماز سے بہلے تراوت کر چو لے تو وہ اور جمر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔اگر کوئی عشاء کی نماز سے پہلے تراوت کر چھلے تک رہتا ہے۔اگر کوئی عشاء کی نماز تراوت کی جہ سے نماز مناوت کے بعد تراوت کر چھی اور بعد میں کسی وجہ سے نماز عشاء کا دُہرانا ضروری ہوگیا تو اس صورت میں تراوت کی نماز بھی دہرانی جا ہے سے۔

البتة متحب بيہ ہے كہ تہائى رات كے بعد نصف شب سے پہلے پہلے تراوت كى نماز پڑھ لى جائے، نصف شب كے بعد پڑھنا جائز تو ہے كيكن خلاف اولى ہے ہے۔

نمازِ تراوت کی جماعت:

نی صلی الله علیه وسلم نے رمضان المبارک میں تین شب، یعنی ۲۵٬۲۳۷ راور ۲۵رمضان کوتر او یک کی

ل محكوة روايت سلمان فارى پورى روايت كافى طويل ب\_يهال اس كاصرف ايك كار أعل كيا كيا ميا -

ع شنق عليه س درِ عقار\_

س تراوت کیلے افغنل وقت کون ساہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؓ نے اول وقت کوافغنل بتاتے ہوئے بری وزنی دلیل دی ہے:

<sup>&</sup>quot;اس امر می اختلاف ہے کہ تر اوت کے لیے اضل وقت کون ساہے؟ عشاہ کا وقت یا تبجد کا؟ ولائل دونوں کے تن میں ہیں ، محرزیا دو تر بہت کا کہ وقت بی کی طرف ہے، البتہ اول وقت بی کی تر اوت کرچے ہیں ، آخر وقت بی کی طرف ہے، البتہ اول وقت بی کی تر اوت کرچے ہیں ، آخر وقت ای کی طرف ہے البتہ اور آگر چنوسلما آخر وقت کی مسلمان بحثیار کرنے کی صورت میں امت کے سواد اعظم کا اس او اب سے محروم رہ جانا ایک بڑا نقصان ہے اور آگر چنوسلما آخر وقت کی فضیلت سے مستفید ہونے کی خاطر اول وقت کی جماعت میں شرکے نہ ہوں تو اس سے بیا عمد بیٹے کہ موام الناس یا تو ان صلحا سے بدگمان ہوں یا ان کی عدم شرکت کی وجہ سے خود بی تر اوت می جماعت میں شرکت کی وجہ سے خود بی تر اوت می جموز ہیٹھیں ، یا پھر ، ان صلحا کو اپنی تبجہ خوانی کا ڈھنڈورا پیٹنے پر مجبور ہونا پڑے۔''
ان کی عدم شرکت کی وجہ سے خود بی تر اوت می جو ڈبیٹھیں ، یا پھر ، ان صلحا کو اپنی تبجہ خوانی کا ڈھنڈورا پیٹنے پر مجبور ہونا پڑے۔''
(رمائل و صائل ، حصد دم مونیم اسلام نے موان رمضان میں قیام الیل ۔)

نماز جماعت سے پڑھائی، پھر جب آپ نے صحابہ گاذوق و شوق اور کٹرت دیکھی تو آپ مجد میں تشریف نہلائے۔ صحابہ مسمجھے کہ شاید آپ سو گئے اور دروازے پر آکر آپ کو پکارنے لگے تو آپ نے فرمایا:

"فداتمہارے ذوق وشوق میں اور برکت دے، میں اس اندیشہ کی وجہ سے ہاہر نہیں آیا کہ نہیں یہ نمازتم پر فرض نہ ہو جائے، اور تم ہمیشہ اس کی پابندی نہ کرسکو گے، اس لیے تم اس کو اپنے گھروں میں پڑھتے رہو، کیونکہ فلی نمازوں کا گھروں میں پڑھنازیادہ باعث اجروبرکت ہے۔" (میج مسلم)

اس مدیث سے صرف اتابی ثابت ہوتا ہے کہ نماز تراوی جماعت سے پڑھنا جائز ہے۔ اس
لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شب جماعت سے تراوی پڑھا کیں۔ اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام متفرق طور پرچھوٹی چھوٹی جماعت ای شکل میں تراوی با جماعت پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ خلیفہ دوم حضرت عمر نے اس کی با قاعدہ جماعت قائم فرمائی اور صحابہ کرام نے بسروچشم اس کو قبول کیا۔
اور بعد میں کسی خلیفہ نے اس سنت کی مخالفت نہیں کی ، اس لیے علانے تراوی کی جماعت کو سنت موکدہ کفاریہ کہا ہے ۔

ا نمازتر اوت کی جماعت کے بارے میں کسی نے مولا نا ابوالاعلیٰ مودودیؒ ہے سوال کیا تھا ،اس سوال کا جواب مولا نانے بڑی وضاحت ہے۔ دیاہے جس سے اس مسئلہ پر بڑی اچھی روشن پڑتی ہے۔ ذیل میں ہم بیسوال وجواب نقل کرتے ہیں۔

سوال: علاء کرام بالعم میر کتے ہیں کرتر اور کا اول وقت میں (عشاء کی نماز کے متصل) پڑھنا افضل ہے اور تر اور کی جماعت سعب مؤکدہ
کفا میہ ہے۔ یعنی اگر کسی محلہ میں تر اور کی باجماعت ندادا کی جائے ، تو اہل محلہ گئن گار ہوں کے اور دوآ دمیوں نے بھی لی کر مجد میں تر اور کی پڑھ لی تو مب کے ذمے ہے ترک جماعت کا گناہ ساقط ہوجائے گا۔ کیا میر کے ہے؟ اگر میر کے ہے تو حضرت ابو بکر محمد بن کے زمانہ میں کیوں ایسانہیں ہوا؟ اور اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے کیا تھم ہوگا؟ کیادہ سب تر اور کیا جماعت ند پڑھنے کی وجدے گنام گار تھے؟

ہے،جس کواگر گوارا کرلیا جائے تو رفتہ رفتہ وہاں سے تمام اسلامی طریقوں کے مث جانے کا اندیشہ۔

### مازِتراوت کی رکعتیں:

نمازِ رَاوِی کی بیس رکعتیں اجماع صحابہ سے ثابت ہیں کی بیس رکعتیں اس طرح پڑھی جا کیں کہ
دور کعت کے بعد سلام پھیرا جائے اور ہر چار رکعت کے بعد ترویحہ بیں اتن دیر بیٹھا جائے جتنی دیر بیس
در کعتیں پڑھی گئی ہیں، ترویحہ بیں اتن دیر بیٹھنا مستحب ہے۔ ہاں اگریچسوس ہو کہ مقتدی اتن دیر تک
پڑھے میں پریٹانی محسوس کرتے ہیں تو پھراتنی دیر تک نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ مقتدیوں کے جذبات کا لحاظ
منا چاہیے۔

### زویچه میں کیاممل کیا جائے؟

ترویحہ کی حالت میں نمازی کو اختیار حاصل ہے۔ چاہے خاموش بیٹھا رہے، چاہے ذکروشیج پڑھے، چاہے نوافل پڑھے۔ مکہ معظمہ میں لوگ بیٹھنے کے بجائے بیت اللّٰد کا طواف کرتے ہیں۔ مدینہ 'خورہ میں چاررکعت نفل پڑھ لیتے ہیں۔ بعض فقہاءنے لکھاہے کہ ترویحہ میں بیدعا پڑھی جائے۔

سُبُحَانَ ذِى الْمُلُكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبُحَانَ ذِى الْعَظُمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُلْرَةِ وَالْكِبُرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ، سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِى لَايَنَامُ وَلَا يَمُوثُ سُبُوحٌ قُدُوس، رَبُنَا وَرَبُّ الْمَلْفِكَةِ وَالرُّوْح، اَللْهُمَّ اجِرُنَا مِنَ النَّارِ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ يَامُجِيرُ

'' پاک و برتر ہے حکومت واقتدار والا ، پاک و برتر ہے عزت وعظمت ، ہیبت وقدرت اور بڑائی

ا الل حدیث کے نزدیک آٹھ رکعت پڑھنا ہی سنت ہے، ان کے نزدیک بیں رکعتیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بیشتر روائتیں آٹھ رکعت ہی کی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی جس روایت بیں بیس رکعتوں کا ذکر ہے وہ ان حدیثوں کے مقابلے بیں ضعیف ہے۔ مولانا مودودیؓ نے اس مسلے کے ذیل میں جواظم ارخیال فرمایا ہے، نیچ ہم اس کوفل کرتے ہیں:

'' حضرت عمر کند ماند میں جب با قاعدہ جماعت کے ساتھ تر اور کیڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو با تفاق صحابہ میں رکھتیں پڑھی جاتیں تھیں اور اس کی چیروی حضرت عمان غنی اور حضرت علی کے زمانہ میں بھی ہوئی ، تینوں خلفا و کا اس پرا تفاق اور پھر صحابہ کا اس میں اختلاف نہ کرنا ہے تا بت کرتا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہے لوگ تر اور کی میں ہی رکھتوں کے عادی تھے ، بھی وجہ ہے کہ امام ابو صنیفہ ، امام شافعی اور امام احمد تینوں بیں ہی رکھت کے قائل جیں اور ایک قول امام مالک کا بھی اس کے حق میں ہے۔ واؤد ظاہری نے بھی اس کوسنت تا بتہ تسلیم کیا ہے۔

حضرت عربی عبدالعزید اور حضرت ابان بن عثال نے بیں کے بجائے ۳۱ کا بھر کھٹیں پڑھنے کا جوطریقہ شروع کیا۔ اس کی وجہ بین تھی کہ ان کی تختیق خلفائے راشدین کی تحقیق کے طاف تھی، بلکہ ان کے پیش نظرید تھا کہ کہ ہے باہر کے لوگ تو اب بیں اہل کہ کے ہرا ہم و جا کیں ، اہل کہ کا قاعدہ بیتھا کہ وہ تر اور کا کی ہر چار رکھت کے بعد کھیے کا طواف کرتے تھے، ان دونوں بزرگوں نے ہرطواف کے بدلے چار رکھت پڑھنی شروع کر وی میں ، بیطریقہ چوں کہ اہل مدینہ بین میں رائج تھا، اور اہام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کے مل کو صند بجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بعد میں ۲۰ کے بجائے ۳۱ کے حق میں فتو کا دے دیا۔ "

اور دبد بے دالا، پاک دبرتر ہے دہ زندہ جادید بادشاہ جونہ سوتا ہے اور نداس کے لیے فتا ہے، نہایت پاک عیوب سے منز ہ، ہمارا پرور دگارا در فرشتوں کا پرور درگار اور جبر بل کا پرور دگار۔اے اللہ! ہم کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے۔اے پناہ دینے والے،ائے پناہ دینے والے،اے پناہ دینے والے،اے پناہ دینے والے۔''

# نمازِورز کی جماعت

صرف دمضان المبارک بی میں وترکی تماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے۔دمضان المبارک کے علاوہ دوسر مے مہینوں میں وترکی نماز جماعت سے پڑھنا جا کڑنہیں کے جولوگ تنہا نماز تراوی اُداکریں وہ مجمی نماز وتر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں لیکن جولوگ تراوی کی نماز جماعت سے اداکریں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ وترکی نماز جماعت سے پڑھیں۔تراوی کی سنت نماز جماعت سے پڑھ کروترکی واجب نماز تنہا پڑھنا درست نہیں اور ای طرح یہ بھی سے نہیں ہے کہ تراوی جماعت سے پڑھ کرسوجائے اور پھر تنجد کے وقت وترنماز تنہا اداکرے۔

# تراوتح ميں ختم قرآن

رمضان المبارک کے پورے مہینے میں ایک بار پورا قرآنِ پاک ترتیب وارخم کرناسنتِ مؤکدہ کے۔
ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم ہرسال رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین کو پورا قرآن سنایا کر نے عظے۔ اور جس سال آپ نیا ہے۔ رخصت ہوئے اس سال آپ نے دو بار حضرت جبریل کوقر آن سنایا۔
آپ نے امت کو بھی اس پر ابھار ااور فرمایا:

"روزہ اور قرآن مومن کے لیے سفارش کریں گے۔روزہ کیے گا: اے میرے رب! ہیں نے اس خصی کودن میں کھانے (پینے) اور دوسری لذتوں سے روکا توبیدُ کارہا، توا ہے میرے رب! اس خص کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کیے گا کہ میں نے اس کوشب میں سونے (اور آرام کرنے) سے روکا (اور بیا پی میٹھی نیند چھوڑ کرتیرے حضور کھڑا قرآن پڑھتا رہا توا ہے پروردگار!) اس مخص کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ پس اللہ ان دونوں ہی سفارشوں کوشرف قبول عطافر مائے گائے۔"

ل و لا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر دمضان عليه اجماع المسلمين. (ماريطدام في ١٣١١) ع علم المفتة ،جلدًا م في مصلح قردايت عبدالله ابن عرف

صحابہ کرام نے بھی اس سنت کا اہتمام فر مایا۔ حضرت عمر تراوت کی نماز باجماعت اوراس میں پورا قرآن سنانے کے لیے خاص اہتمام فر ماتے تھے۔ دین سے عام بے پروائی ، لوگوں کی کا بلی اور بے توجی یہ بھی اطمینان ہو کہ قرآن پاک پوری دل بنتگی اور آ داب کے ساتھ تھم کھم کراس طرح پڑھا جا سکے گا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا ہو تو بھر ایک سے زیادہ فتم کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ البتہ تمین دین سے کم میں پورا قرآن فتم کرنا تھے نہیں ۔ اس لیے اس صورت میں تلاوت قرآن کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت حدیث میں یہ بیان کی گئے ہے کہ آپ ایک ایک حرف کو واضح اور ایک ایک ایک حرف کو واضح اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے اور آپ نے امت کو ترتیل اور تھم راؤ کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

''قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا جس تھہرا دُاورخوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سنوار کرقرآن پڑھا کرتے تھے، ای طرح قرآن پڑھو، اور ہرآیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤے تہارا ٹھکا ناتمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔'' (جامع زندی)

### ضروری مدایت:

اگر کہیں نماز وقر آن سے شغف میں غیر معمولی کی ہو، اور مقتدیوں کی عام ستی اور خفلت کی وجہ سے بدائد بیشہ ہو کداگر تراوی میں پورا قرآن پڑھنے کا اہتمام ہوا تو خصرف بدکد لوگوں پر بد بار ہوگا بلکہ ممکن ہے لوگ مجد میں آنے اور جماعت سے نماز پڑھنے سے بھی کترانے لگیں تو بہتر بہی ہے کہ ختم قرآن کا اہتمام نہ کیا جائے اور خضر سورتوں ہی سے تراوی پڑھی جا کیں تا کہ تراوی کی سنت سے لوگ محروم نہ رہیں۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے تراوی میں محض قرآن سننے اور سنانے ہی کو اصل مقصور سجھتے ہیں اور تراوی کی نماز میں سکون واعتدال اور خشوع وضوع کا بالکل لحاظ نہیں کرتے حالانکہ بہی نماز کی جان ہے، اور پھرا بیے لوگ جورواں دواں پورا قرآن تراوی میں سے لیتے ہیں تو پھر نہوہ تراوی پڑھنے کا وکی اہتمام کرتے ہیں اور نہ جماعت سے تراوی پڑھنے کے لیے مجدآ نا ضروری سجھتے ہیں۔ بیطر نے فکر اختہا کی خیارا ایک سند اختہا کی غلا ہے اگر پورا قرآن سننے کا موقع نہ ہو یا قرآن ختم ہوجائے تب بھی تراوی کی نماز ایک مستقل سحب مؤکدہ ہے۔ اس کے اہتمام میں ہرگر خفلت نہ برتا جا ہے۔

# نمازِ تراوی کے متفرق مسائل

ا۔ تراوی ن نیت اس طرح کرے۔نیت کرتا ہوں کہ دور کعت سنت تراوی پڑھوں،اور پھر دو رکعت کی نیت باندھ کرسلام کے ساتھ ہیں رکعتیں پوری کرے۔

۲۔ نمازِ ور تر اور کے بعد پڑھنا افضل ہے کین کسی وجہ سے اگر پچھ تر اور کی پڑھنے سے پہلے یا ساری ہی تر اور کی پڑھنے سے پہلے نماز ور پڑھ لی جائے تو یہ بھی جائز ہے <sup>ا</sup>۔

۳۔ اگرکوئی مقتدی دریے آیا اور اس کی پھیز اوت کہاتی تھیں کہ امام وتروں کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وتر امام کے پیچھے پڑھ لے اور اپنی ہاتی تر اوت کے بعد میں پوری کر لے۔

۳- چاردکعت پڑھنے کے بعد ترویجہ میں اتنی دیر پیٹھ کرآ رام لیمامتحب ہے جتنی دیر میں چاردکعت پڑھی گئی ہیں، کیکن جہاں اتنی دیر بیٹھ نامقتد یوں پر ہارہونے گئے قوم ہاں تھوڑی دیر بیٹھ ناہی زیادہ بہتر ہے۔
۵- اگر کو کی مختل عشاء کے فرض پڑھے بغیر تراوت کی نماز میں شریک ہوگیا تو اس کی تراوت درست نہیں۔ اس کو چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے پھر تراوت کا داکرے۔ تراوت کا دفت عشاء کی فرضوں کے بعد ہے۔

۲۔ اگر کسی نے عشاء کے فرض جماعت سے ادا کیے اور تراوی جماعت سے نہیں پڑھیں ،اس
 کے لیے بھی وترکی نماز جماعت سے پڑھنا درست ہے۔

ے۔ اگر کمی مخص نے عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے وہ بھی نماز وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔

۸۔ کی عذر کے بغیر بیٹھ کرتر اور کا پڑھنا مکر وہ ہے۔البتہ کوئی عذر ہوتو بیٹھ کر پڑھنا درست ہے۔
 ۹۔ جو محض عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھ سکا ہواس کے لیے تر اور کی نماز جماعت سے پڑھنا درست ہے۔
 پڑھنا درست ہے۔

۱۰۔ فرض اور وتر ایک امام پڑھائے اور تر اوت کے دوسراامام پڑھائے ریجی درست ہے۔حضرت عمر

ل علم المفقة ،جلدوهم مسفحة ٥، بحواله درمخار

فارون فرض اوروتر کی امامت خود فرماتے اور تراوت کی امامت حضرت الی ابن کعب فرمایا کرتے تھے۔ ال۔ اگر تراوت کی پچھ رکعتیں کسی وجہ ہے فاسد ہو جائیں اور ان کا اعادہ کرنا ضروری ہے تو پھر قرآنِ باک کے اس حصہ کا اعادہ بھی کرنا چاہیے جو فاسد شدہ رکعتوں میں پڑھا گیا تا کہ قرآن سیجے نماز میں ہو۔

11۔ تراوت میں دوسری رکعت میں بیٹنے کے بجائے امام کھڑا ہوگیا اگر تیسری رکعت کے بجدے سے پہلے پہلے یاد آ جائے یا کوئی مقتدی یا دولا دے تو امام کو چاہیے کہ قعدہ میں بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کر بحد کا سہوکر ہے۔ پھر نماز پوری کر کے سلام پھیرد ہے۔ بید دنوں رکعتیں سیح ہوں گی۔اورا گرتیسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو ایک رکعت اور ملا کر چار رکعتیں پوری کرے۔اس صورت میں بی چار رکعتیں دورکعتوں کے قائم مقام ہوں گی۔

۱۳۔ اگرامام دوسری رکعت میں قعدہ کے لیے بیٹھا۔ پھر بھولے سے تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑ اہوااور اس صورت میں جارر کعتیں پوری کیں سیح شارہوں گی۔

۱۳ جن لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو،ان کے لیے تراوت کی نماز جماعت سے پڑھنا درست نہیں،اس لیے کہ فرض نماز تنہا پڑھ کرنفل نماز جماعت سے پڑھنا،فل کوفرض پرتر جج دیتا ہےاور بیددرست نہیں۔

10۔ جولوگ فرض نماز جماعت سے پڑھ کرتر اوت جماعت سے پڑھ رہے ہوں ،ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شریک ہوسکتے ہیں جنہوں نے فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھی ہے ،اس لیے کہ بدلوگ ان لوگوں کے تالع سمجھے جا کمیں گے جوفرض نماز جماعت سے پڑھ کرتر اوت کا بجماعت پڑھ دہے ہیں۔

11۔ اگر کوئی فخض مسجد میں ایسے وقت پہنچا جب عشاء کے فرض ہو چکے ہوں تو وہ پہلے فرض ادا کرے ، پھر تر اوت کی میں شریک ہو، اور تر اوت کی جو رکعتیں رہ گئی ہوں ان کو یا تو ان وقفوں میں ادا کرے ، جب امام تر ویحہ میں بیٹھا ہو، یا پھروتر جماعت سے اداکر کے بعد میں پڑھے۔

ال جن لوگوں نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو، بلکہ تنہا پڑھی ہووہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ور کی جماعت میں شریک ہوسکتے ہیں جوفرض نماز جماعت سے پڑھ کرور باجماعت پڑھ رہے ہوں۔ ساتھ ور کی جماعت میں شریک ہوسکتے ہیں جوفرض نماز جماعت سے پڑھ کرور باجماعت پڑھ رہوں ہے والا انتہا کی ۱۸۔ آج کے دَور میں شبینہ کا جس طرح رواج ہوگیا ہے بیہ ہرگز درست نہیں۔ پڑھنے والا انتہا کی بے پروائی کے ساتھ روال دوال پڑھتا جاتا ہے، نہاس کو جے اور غلط کی فکر ہوتی ہے، نہ آ دابِ تلاوت کا لحاظ ہوتا ہے، اور نداس سے اثر لینے اور ہدایت پانے ہی کا کوئی احساس ہوتا ہے۔ بس کی طرح ختم کر لیما ہی مقصود ہوتا ہے۔ پھر مقتد یوں کا بیرحال ہوتا ہے کہ بس چندا فراد تو امام کے پیچھے ضرور کھڑ ہے ہوتے ہیں اور ان ہیں ہے بھی اکثر چندر کعت ہی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ ور نہ عام طور پر لوگ پیچھے بیٹھے گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں۔ پچھے بیٹھے داد دیتے رہتے ہیں، پچھ تفریکی انداز کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، پچھ تفریکی انداز کی گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ بیدہ قام نے اور جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی اور جس کو صحابہ کرام سنت بچھ کراس کا اجتمام فرماتے تھے۔ بیدر حقیقت قرآن کے ساتھ صرت ظلم ہاور قیام لیل اور تلاوت تر آن کے ساتھ صرت ظلم ہاور قیام لیل اور تلاوت قرآن کے ساتھ صرت ظلم ہاور قیام لیل اور تلاوت قرآن کے ساتھ صرت ظلم ہاور قیام لیل اور تلاوت قرآن کے ساتھ صرت کھی میں ہے۔

كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ اِلْيُكَ مُبْرَكَ لِيَدَّبُرُوا اللهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْاَلْبَابِ٥(٣٠:٢٩)

''یہ کتاب خیرو برکت کا سرچشمہ ہے جوہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تا کہ لوگ اس کی آیات پرغور کریں اور عقل وفکروالے اس سے سبق لیں۔''

اورنى كريم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

''جس مخص نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھااس نے ہر گزقرآن کونیں سمجھا۔' (جامع تندی) اور قرآنِ پاک میں ہے:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. (الاثراف:٢٠٣)

"اور جب قرآن پاک پڑھاجائے تو پوری توجہ کے ساتھ سنو۔"

19۔ تراوی میں قرآن پاک پڑھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ کی ایک سورت کے شروع میں بلندآ واز سے 'نبسم الله الو محملن الوجیم '' پڑھی جائے۔اس لیے کہ یقرآن کی ایک آیت ہے۔ پوراقرآن پاک ختم کرنے والے کے لیضروری ہے کہ وہ اس کو پڑھے اور پوراقرآن پاک سنے والے کے لیضروری ہے کہ وہ بلندآ واز سے پڑھے۔عام طور والے کے لیے طروری ہے کہ وہ بلندآ واز سے پڑھے۔عام طور پرلوگ 'فَفَلُ هُوَ اللّهُ '' کے شروع میں 'بسم اللّهِ الو محملن الوجیم '' پڑھتے ہیں۔ یکوئی ضروری نہیں ،جس سورت کے شروع میں بڑھ سکتے ہیں بلکہ بھی تو قصدا کی دوسری سورت کے شروع میں پڑھ سکتے ہیں بلکہ بھی تو قصدا کی دوسری سورت کے شروع میں پڑھ سکتے ہیں بلکہ بھی تو قصدا کی دوسری سورت کے شروع میں پڑھ نام وری نہیں البتہ جن لوگوں کے میں پڑھ نام وری نہیں البتہ جن لوگوں کے میں پڑھ نام وری نہیں البتہ جن لوگوں کے

زد یک بیہ بر مُورت کی ایک آیت ہے۔ ان کوتر اور کی بیل ہر سورت کے شروع بیل پڑھنا چاہیے کے۔

14 تر اور کی بین بعض لوگ تین بار ' فُلُ هُوَ اللّهُ '' پڑھتے ہیں۔ ایسا کرنا مکر وہ ہے کئے۔

17 قرآنِ پاک ختم کرنے کے بعد فوراً دوسرا قرآن شروع کر دینا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ عدد ایر ہے کہ خدا کو یہ بات بہت پہند ہے کہ جب ایک بار قرآنِ پاک ختم ہوتو فوراً دوسرا شروع کر دیا جائے گئے۔

کر دیا جائے اور دوسرا شروع کر کے اُو لَیْکَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ تک پہنچا کرچھوڑ دیا جائے گئے۔

ل حنيكامسلك يى بى كە "بىم الله الرحمن الرحيم" قرآن مجيدى ايك آيت ب البتدامام شافق اور محاوركوف كقراه كامسلك يدب كه بيه برخورت كى ايك آيت ب البتدام شافق اور محاوركوف كقراه كامسلك يدب كه بيه برخورت كى ايك آيت ب-

ع بعض فقباء في " كُلُ هُوَ اللَّهُ "كوتين بار يز منامتحب كها بيكن بياس مورت على ب جب قرآن نماز على نديز هاجار با بوبلك نماز ك با بريز هاجار با بو \_

س علم لغقه ،جلدًا بمنويًا 12\_

# تلاوت قرآن کے آداب

#### ار طهارت:

قرآنِ پاک خدائے قدوس کا نہایت مقدس اور باعظمت کلام ہے۔ اس کو ہاتھ لگانے اور تلاوت کرنے کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔اگر وضونہ ہوتو وضو کر لینا چاہیے اورا گرغسل کی حاجت ہوتو عنسل کرلینا چاہیے۔خدا تعالیٰ کا ارشادہے:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ. (واقد:29)

"اس كووى باتھ لگاتے ہیں جونہایت پاک ہیں۔"

حیض ونفاس اور جنابت کی حالت میں قر آن سننا تو جائز ہے،لیکن پڑھنا اور چھوناممنوع ہے،وضو کے بغیر پڑھنا توضیح ہے کیکن چھونا مناسب نہیں۔حضرت عائشہؓ کابیان ہے کہ:

''نی صلی اللہ علیہ و لم ہر حال میں تلاوت فر مایا کرتے تھے، باوضوبھی اور بے وضوبھی، البتہ جنابت کی حالت میں بھی تلاوت نے فرماتے ۔''

حضرت عرف كابيان بكه ني صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

''حیض والی خاتون اور جنابت والا آدمی قرآن میں سے پچھند پڑھے۔'' (زندی شریف) ( مین نایا کی کی حالت میں قرآنِ حکیم کو ہاتھ ندلگائے۔)

# ۲\_ اخلاصِ نیت:

قرآن کی تلاوت کے دفت اخلاص نیت کا پورا اپرا اہتمام کرنا چاہیے تلاوت کا مقصود محض خداکی رضا اور طلب ہدایت ہونا چاہیے۔لوگوں کواس کے ذریعے اپنا گرویدہ بنانا، اپنی خوش الحانی پر فخر کرنا اورا پی دینداری کی دھاک بٹھانا اورلوگوں سے تعریف کی خواہش رکھنا، انتہائی گھٹیا مقاصد ہیں۔ایسے ریا کاراور دنیا پرست قرآن خواں،قرآن لیے ہرگز ہدایت نہیں پاتے۔یہلوگ قرآنِ پاک کی تلاوت کے باوجود قرآن سے بہت دورر ہتے ہیں۔ دراصل جودل گندے خیالات، رکیک جذبات اور ناپاک مقاصد سے آلودہ ہے اس کونہ تو قرآن کی عظمت وشان کا شعور ہی ہوسکتا ہے اور نہ وہ قرآن کے معارف و حقائق میں سے حصہ پاسکتا ہے۔

# س- بإبندى اور التزام:

قرآن کی تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بلاناغہ روزانہ قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھنامتحب ہے، تلاوت کسی وقت بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن موز ول ترین وقت منے کا ہے، اور جن خوش نصیبوں کو خدانے حفظِ قرآن کی سعادت سے نوازا ہے ان کے لیے تو روزانہ پڑھتے رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن پاک یا ذہیں رہتا اور قرآن پاک یا دکرنے کے بعد بھول جانا سخت گناہ

نى صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

'' جس مخص نے قرآن پاک حفظ کرلیا اور پھر بھلا دیاوہ قیامت کے دن جذا می ہوگا۔'' (میج بناری) اورآ پٹے نے ارشاد فرمایا:

'' قرآن کی فکرر کھوورنہ بیتمہارے سینوں سے نکل جائے گا۔خدا کی نتم! جس طرح اونٹ بھاگ جاتا ہے، جس کی ری ڈھیلی ہوگئی ہو،ٹھیک اسی طرح معمولی خفلت اور لا پرواہی کے باعث قرآن سینے سے بھاگ نکلتا ہے۔'' (میجمسلم)

اورآپ نے پابندی کے ساتھ تلاوت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:

"جس محض نے قرآن پڑھا، اور روزانہ پابندی سے اس کی تلاوت کرتار ہتا ہے۔ اس کی مثال الی ہے، جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کہ اس کی خوشبو چارسوم بک رہی ہے۔ اور جس نے قرآن پڑھا کیاں کی خوشبو چارسوم بک رہی ہوئی ہوتل کہ اس کو ڈاٹ لگا کیاں وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال الی ہے، جیسے مشک سے بھری ہوئی ہوتل کہ اس کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ " (ترفی شریف)

اورآپ نے فرمایا کہ خدا کاارشادہ:

"جوبنده قرآن کی تلاوت میں اس قدرمشغول ہو کہوہ مجھے سے دعا ما تکننے کا موقع نہ پاسکے، تو میں

اس كومائك بغيرى ما تكني والول سي زياده دول كاـ " (ترندى شريف)

## ٧ - تجويد وخوش الحاني:

ذوق وشوق، خوش الحانی اور دل بستگی کے ساتھ تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے تھم کھم کر پڑھنا چاہیے۔
(ابداؤہ) اس سے پڑھنے والے کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے اور سننے والے کو بھی روحانی سرور ملتا اور جذب کمل بیدار بوتا ہے۔ بے دلی کے ساتھ روال دوال پڑھنا اور صحت حروف کا لحاظ ندر کھنا کر وہ ہے ، اور صحح حقر آن پڑھنا واجب ہے۔ ش، ق، اورح، خ، ع، ووغیر وحروف کو صحح مخارج سے اواکرنا، اور وقف ملانے کے مواقع کو جاننا اور صاف صاف ہر آیت کو الگ الگ کرکے پڑھنا ضروری ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سکون کے ساتھ ایک ایک حرف کو واضح اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کرکے پڑھا کرتے ہے۔

آپ کاارشادہ:

"أي لجداور حُسنِ آوازية قرآن كوآراسة كرو"،"

اورآپ نے فرمایا:

'' جو محض خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتاوہ ہم میں ہے نہیں۔''(داری) اور خش الدانی کر باتیہ تاریخ سرق آن کی سر اللہ باج واقع ام کاندکر کی تر موسری آگی نیف ال

اورخوش الحانی کے ساتھ تلادت قرآن کے بے پایاں اجروانعام کاذکرکرتے ہوئے آپ نے فرمایا۔
'' قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا۔ جس تھمراؤ اور جس خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں قرآن کو بنا سنوار کر پڑھا کرتے تھے، ای طرح قرآن پڑھو، اور برآیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ بتہارا ٹھکا ناتمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔'' (واری)

البتہ پڑھنے میں گانے کی طرح زیر و بم پیدا کرنا ، اور راگ کا ساانداز اختیار کرنا مکر و وَتحری ہے۔ اس سے اجتناب ضروری ہے۔

۵۔ قرآن سننے کا اہتمام:

قرآنِ پاک ذوق وشوق کے ساتھ سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔حضرت خالد بن معدان کی

۔ کیکناس کالحاظ رہے کہ صنع اور بناوٹ ندہونے لگے بلکہ فطری اعماز میں سادگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکدول خداکی طرف متوجہ رہاور نمود ونمائش کا جذب نہ پیدا ہونے پائے۔ روایت ہے کہ قرآن سنے کا جروثواب قرآن پڑھنے سے دہراہے۔ ' (داری)

نی صلی الله علیه وسلم کودوسرول سے قرآن پڑھوا کر سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک بار حضرت عبد الله بن مسعود سے آپ نے فرمایا:

" مجھے قرآن پڑھ کرسناؤ۔"

حضرت عبد الله بن مسعود في كها:

"حضور میں آپ کوسناؤں؟ آپ پرتو قرآنِ پاک نازل ہواہے؟" مشاف اللہ

" بال سناؤ، جھے اچھامعلوم ہوتا ہے کہ دوسر اپڑھے اور میں سنول۔"

حضرت عبداللدين مسعود في سوره نساء يرهناشروع كى - جبآب اس آيت يريني:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجَنْنَا بِكَ عَلَى هَوُّلَاءِ شَهِيدُا٥ (الناء:١١)

" پھرسوچواس وقت کیا حال ہوگا۔ جب ہم ہرامت میں سے ایک ایک گواہ لائیں کے اور ان

لوگوں پرآپ کوگواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔''

تو نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، بس۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں: ''میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسورواں ہیں'۔ (میح بناری)

حضرت ابوموی نہایت عمدہ قرآن پڑھتے تھے، حضرت عمر کی ملاقات جب بھی حضرت ابوموی اللہ علیہ معضرت ابوموی اللہ علیہ موتی تو فرماتے ابوموی اللہ علیہ میں اپنے پروردگار کی یاد دلاؤ اور ابوموی قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے۔'' (سنن داری)

#### ۲\_ غوروتدبر:

قرآن پاک کوسوچ سجھ کر پڑھنے،اس کی آیات پرخور وفکر کرنے اوراس کی دعوت وحکمت کوجذب
کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اوراس عزم وجذبے کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے کہ اس کے اوامر کو بجا
لانا ہے اوراس کی نوائی سے بچتا ہے۔خدا کی کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اس کوسوچ سجھ کر پڑھا
جائے اوراس کے احکام پڑمل کیا جائے۔خدا کا ارشادہے:

کِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَیُکَ مُبِرُکْ لِیَدُبُرُوا اینِهِ وَلِیَتَذَکُّرَ اُولُوا اَلَالْبَابِ٥ (م:٢٩) ''کتاب جوہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے بڑی برکت والی ہے تا کہوہ اس کی آیات پرغور وفکر کریں۔اوراہل عقل اس سے تصبحت حاصل کریں۔''

قر آنِ پاک کاتھوڑ اسا حصہ سوچ سمجھ کر پڑھنا ، اور اس کے تقائق ومعارف پرغور وفکر کرنا اس سے بہتر ہے کہ آ دی غفلت کے ساتھ فرفر کئی کئی سور تیس پڑھ جائے۔

حضرت عبدالله ابن عبال فرمایا كرتے تھے:

" بین الفارِعة" اور الفند " جیسی چونی چونی سورتوں کوسوچ سمجھ کر پڑھنااس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ الفقرة " اور ال عِمُو ان " جیسی بڑی بڑی سورتیں فَر فَر پڑھ جاوَں اور کچھ نہ مجھوں۔ "
مخستا ہوں کہ المفقرة " اور ال عِمُو ان " جیسی بڑی بڑی سورت یا ایک بی آیت بار بار دہرائے ، اس کی انفل نمازوں میں یہ بھی جائز ہے کہ آ دمی ایک بی سورت یا ایک بی آیت بار بار دہرائے ، اس کی حقیقت و حکمت پرغور کرے ، اس سے اثر لے ، اور والہانہ انداز میں بار باراس کی تلاوت کرے نی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات ،

إِنْ تُعَدِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُکَ وَإِنْ تَغُفِرُلَهُمُ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَکِيْمُ (المائدة: ١١٨)

"اعت خدا! اگرتوان کوعذاب دے توبہ تیرے بندے ہیں اور اگرتوان کو بخش دے تو انتہائی زبردست اور نہایت حکمت والا ہے۔"

ایک بی آیت کود ہرائے رہے یہاں تک کمنے ہوگئے۔

بلاشبقر آن کےمعانی اور مطالب جانے بغیر تلاوت کا بھی بڑا اجروثو اب ہے کیکن وہ تلاوت جس سے قلب وروح کا تزکیہ ہواور جذبہ عمل میں بیداری پیدا ہو، وہی ہے جو بچھ بچھ کر کی جائے۔ معمد است میں است کی است میں میں میں است میں ہیں ہے جو بھے ہو ہے ہے ہے کہ کا ترک ہو ہے ہے۔

نبى صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"بيقلوب زنگ آلود موجاتے ہیں، جس طرح لو ما پانی سے زنگ آلود موجا تا ہے۔" صحابہ نے بوچھا:" یارسول اللہ! پھراس زنگ کو دُور کرنے کی تدبیر کیا ہے؟" فرمایا: "(۱) کثرت سے موت کو یا دکرنا اور (۲) قرآن کی تلاوت کرنا۔"

تورات من ب،الله تعالى كاارشاد ب:

"میرے بندے بچے شرم نہیں آئی کہ اگر سفر کے دوران تیرے بھائی کا خط تیرے پاس سرِ راہ

پنچتا ہے تو تو مخبر جاتا ہے، یارائے سے الگ ہوبیٹھتا ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کو پڑھتا اور اس میں غور وفکر کرتا ہے، اور بیکتاب (تورات) میرافر مان ہے جومیں نے مجھے لکھاہے کہ تو اس میں برابر غوروفكركرتار ہےاوراس كے احكام برهمل كرے،كين أو تواس سے انكاركرتا ہے اوراس كے احكام برهمل كرنے سے جى چرا تا ہے، اوراگر پڑھتا بھى ہے تو غور وفكر نہيں كرتا۔ ' ( كيميائ سعادت مغير ١١١) حفرت حن بقريٌ فرماتے ہيں:

"اسلاف کو پورا بورا یقین تھا کہ قرآن خدا کا فرمان ہے اور اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، چنانچہوہ را تو ل کوغور وفکر کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے اور دن کواس کے احکام پڑمل کرتے ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بس اس کے الفاظ پڑھتے ہو، اس کے حروف کے زیر وزیر درست کرتے ہواور رہاعمل تو اس میں نہایت ست اور کوتاہ ہو۔' ( کیمیائے سعادت)

# کیسوئی اور عاجزی:

تلاوت نہایت توجه، آمادگی، عاجزی اور یکسوئی کے ساتھ قبلدرُخ بیٹھ کرکرنی جاہیے۔ تلاوت کے وفتت غفلت اور لا پرواہی کے ساتھ ادھراُ دھر دیکھنا، یا کسی سے بات چیت کرنا یا کسی اور ایسے کام میں مشغول ہونا،جس سے میسوئی میں خلل پڑتا ہو ہمروہ ہے۔

#### ٨\_ تعوّ ذوتسميه:

تلادت شروع کرتے وقت پہلے

اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيُطْنِ الرَّجِيُمَ ٥

پڑھنی چاہیے!زراگر درمیان میں کسی دوسرے کام کی طرف توجہ کرنی پڑجائے یا کسی سے بات چيت كرنى پر جائة كراعُو ذُبِ اللهِ وجرالني حاجة نماز سے باہر برسورت كر شروع من بسم الله رر صنامتحب إورسورة "بواء ق" كثروع من بسم الله ندروهن عليد

### ۹۔ اثریذرین:

تلاوت کے دوران قرآن یاک کے مضامین سے اثر لینا اوراس کا اظہار کرنامستحب عہد جب

ا "بَراءَة مَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" وسي بارے كادوس ك ورس ك ورت ب حس كورو و توبي كتے إلى۔ ع كين اس معالمه على آدى كوائم الى موشيار اور چوكنار بها جا ہے۔اس ليے كدريا كارى آدى كے اجتمع كے اجتمع كل كور بادكر والتى ہے۔

انعام واکرام اور جنت کی لاز وال نعمتوں کا ذکر ہواور مومنوں کور جمت و مغفرت، فلاح وکامرانی اور خداکی رضا اور دیدار کی بشارت دی جارہی ہوتو مسرت اور سرور کا اظہار خیال کرنا چاہیے۔ اور جب خدا کے غیظ و غضب ، جہنم کے ہولنا ک عذاب ، اہل جہنم کی چیخ و بکار کا تذکرہ اور انداز وعید کی آیمتیں پڑھی جارہی ہوں ، تو اس پرغمز دہ ہوکررونا چاہیے ، اور اگر اپنی غفلت اور سنگدلی کی وجہ سے رونا ند آئے تو بہ تکلف رونے اور غمز دہ ہوئے کو گوشش کرنی چاہیے۔ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن کے وقت جب عذاب کی آیت پڑھتے تو حق تو الی سے رحمت کی دُعافرہ اتے اور جب تنزیبہ کی آیت پڑھتے تو تنہی پڑھتے ۔

#### ۱- آواز میں اعتدال:

تلاوت نہ تو انہائی بلند آواز سے کیجئے اور نہ نہایت پست آواز سے، بلکہ اعتدال کے ساتھ الی درمیانی آواز سے پڑھیے کہ آپ کا دل بھی متوجہ رہے اور سننے والوں کے شوق میں بھی اضافہ ہواور خور وفکر کی طرف بھی طبیعت متوجہ ہو۔ قرآن کی ہدایت ہے:

وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِکَ وَلَاتُخَافِتُ بِهَا وَابُتَغِ بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیُلاہ (بَی اسرائیل:۱۱۰) ''اورا پی نماز میں نہ تو زیادہ زورے پڑھے اور نہ بالکل ہی دھیرے دھیرے، بلکہ دونوں کے درمیان کا انداز اختیار کیجئے۔''

### اا۔ تہجد میں تلاوت کااہتمام:

تلاوت جب بھی کی جائے ، باعثِ اجروثواب ہے اور موجب رشد وہدایت ہے۔ کیکن خاص طور پر تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت ، تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے او نچا درجہ ہے اور مومن کی تمنا ہونی ہی چاہیے کہ وہ فضیلت کا او نچ سے او نچا درجہ حاصل کرے۔ تہجد کا سہانا وقت ، نمو دونمائش اور ریا قصنع سے حفاظت اور خلوص ولٹہیت اور توجہ الی اللہ کا موزوں ترین وقت ہے۔ بالخصوص جب آ دمی خدا کے حضور کھڑے ہو کر یکسوئی اور طبیعت کی آ مادگی کے ساتھ کتا بُ اللہ کی تلاوت کر رہا ہو۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد میں طویل تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔

# ١٢ قرآن مين د مكي كرتلاوت كاامتمام:

نماز کے باہر تلاوت کرتے وقت قرآنِ پاک میں دیکھ کر تلاوت کرنا زیادہ موجب اجروثواب

ہے،ایک تو تلاوت کا اجراور دوسرے کلامُ اللہ کو ہاتھ میں لینے اور اس کی زیارت سے مشرف ہونے کا اجروثواب ہے لیے۔ اجروثواب ہے لیے

#### ١٣ ترتيب كالحاظ:

قرآنِ پاک کی سورتوں کوای ترتیب سے پڑھنا چاہیے جس ترتیب سے قرآن میں ہیں۔البتہ چھوٹے بچوں کی مہولت کے پیش نظراس ترتیب کے خلاف پڑھنا،جیسا کہ آج کل پار اُعکم یَعَسَاءَ لُوْنَ پڑھایا جا تا ہے، کسی کراہت کے بغیر جائز ہے ۔البتہ آ بنوں کوقر آن کی ترتیب کے خلاف پڑھنا بالا تفاق ممنوع ہے ۔۔

# ۱۴ دل بستگی اورانهاک:

بعض لوگ دوسرے وظائف اوراذ کارتو ہوئ دل بستگی اورانہاک کے ساتھ پڑھتے ہیں اور گھنٹوں پڑھتے ہیں اور گھنٹوں پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت اس دل بستگی اورانہاک کے ساتھ نہیں کرتے ، درانحالیکہ قرآن سے بڑھ کرکوئی عبادت ہو سکتی ہے۔قرآن پر دوسرے سے بڑھ کرنے کئی ذکر ووظیفہ ہو سکتا ہے اور نہاس سے بڑھ کرکوئی عبادت ہو سکتی ہے۔قرآن پر دوسرے اذکار ووظا کف کو ترجیح دینافہم دین کی کوتا ہی بھی ہے اور گٹاہ بھی۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

د' بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعہ خداسے سب سے ذیا دہ قرب حاصل کرتا ہے ''

"میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔"

#### ۵ا۔ تلاوت کے بعددُ عا:

ادرآب نے فرمایا:

تلاوت سے فارغ ہوکر ذیل کی دعا پڑھنامسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت سے فارغ ہوئے وضاعت کے فارغ ہوئے دعا پڑھتے:

اَللَّهُمَّ ارُحَمُنِى بِالْقُرُانِ وَاجْعَلُهُ لِى اِمَامًا وَّنُوراً وَّهُدَى وَّرَحُمَةُ اَللَّهُمَّ ذَكِّرُنِى مِنُهُ مَانَسِيُتُ وَعَلِمُنِى مِنُهُ مَاجَهِلْتُ وَارُزُقْنِى تَلاوَتَهُ انَاءَ اللَّيُلِ وَاطُرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلُهُ لِى حُجَّةً يَّارَبُ الْعَلَمِيْنَ٥ حُجَّةً يَّارَبُ الْعَلَمِيْنَ٥ ''اے اللہ! تو مجھ پراس قرآن کے صدقے میں رحم فرما، اور اس کو میرا پیشوا، میرے لیے نور وہدایت اور دحت بنادے، اے اللہ! میں اس میں سے جو پچھ بھول جاؤں وہ مجھے یاد کرادے، اور جو پچھ میں نہیں جانتا وہ سکھا دے اور مجھے تو فیق دے کہ میں شب کے پچھ جھے میں اور ضبح وشام اس کی تلاوت کروں، اور اے ربُ العالمین تو اس کو میرے ق میں جمت بنادے۔''

.....☆☆☆......

# سجدهٔ تلاوت کابیان

سجدهٔ تلاوت كاحكم:

قرآن مجيد من چوده آيتي الى بين جن كورد صفي سياسنف سے بوات بي بوجاتا ب، وجاتا ب، اس مجده كوجدة تلاوت كمتية بين -

نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

"جب آدمی بیده کی آیت پڑھ کر بحده کرتا ہے تو شیطان ایک کوشے میں بیٹھ کرآه و بکا کرنے لگنا ہے، اور کہتا ہے افسوس! آدم کی اولا دکو بحده کا تھم دیا گیا تو اس نے بحده کیا اور جنت کی ستحق ہوگئ، اور جھے بحدہ کا تھم دیا گیا تو میں نے انکار کردیا اور میں نارِجہم کا مستحق ہوا ۔''

سجدهٔ تلاوت کے مقامات:

قرآن پاک میں ایس آیتیں جن کے پڑھنے یا سننے سے بحدہ واجب ہوتا ہے۔ کل چودہ ہیں۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ار سورهٔ الأعراف، آيت ٢٠٦:

اِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبِّکَ لَایَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَیُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ یَسُحُدُونَ وَ اَلَّ اللهُ اِلْ اَلْمُدِیْرَ عِنْدَ وَاللهُ اللهُ الله

ا الل صدیث کنزدیک پندره آیتی این دوسورة الح آیت: ۲۷ پر بھی مجده کرتے این - (اسلای تعلیم ،حسددم) ع امام ایو صنیف کے علاوہ بعض دوسرے علما کے نزدیک مجدة اللات سنت ہے۔

س اسالفاظ كونمايال كرنے كے ليكان برخط كھنے ديا كيا ہے، ديكھ كاوت كمقامات

ع صحیح مسلم ماین ماجه۔

#### ۲\_ سورهٔ الرّعد، آیت ۱۵:

وَلِلْهِ يَسْجُدُ مَنُ فِى السَّمْوَاتِ وَالْآرُضِ طَوْعًا وَّكَرُهُا وَظِلْلُهُمْ بِالْغُدُوِ \_\_\_\_\_\_ وَالْأَصَالِo

''اور اللہ بی ہے جس کو آسانوں اور زمین کی ہر چیز چارونا چار سجدہ کر رہے ہے، اور ان سب چیز وں کے سامے میں وشام اس کے آھے جھکتے ہیں۔''

٣ سورة الخل، آيت ٥٠،١٠٩:

وَلِلْهِ يَسُجُدُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَافِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلَاثِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُومَرُونَ۞

''اوراللہ بی کے حضور مجدہ ریز ہیں آسانوں اور زمین کے سارے جاں داراور فرشتے ،اوروہ ہرگز (اس کی بندگی سے) سرتانی نہیں کرتے ، وہ اپنے رب سے جو اُن کے اُوپر ہے، ڈرتے رہتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔''

۸- سورهٔ بن اسرائیل، آینت ۱۰۹:

وَيَخِرُّوُنَ لِلْاَذُقَانِ يَبُكُونَ وَيَزِيُلُهُمُ خُشُوعًا٥

''اوروہ (قرآن من کر) روتے ہوئے منہ کے بل گر جاتے ہیں اور اُن کا خشوع اور بڑھ جاتا ''

### ۵\_ سُورهُ مريم ،آيت ۵۸:

إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ايْتُ الرَّحُمْنِ خَرُّوًا سُجَّدًا وَبُكِيًّا٥

''جب ان کورخمٰن کی آیتیں پڑھ کرسنائی جاتیں تو وہ روتے ہوئے تجدے میں گرجاتے تھے۔''

# ۲\_ سُورهٔ الحجی آیت ۱۸:

اَلَـمُ تَـرَ اَنَّ اللَّـهَ يَسُجُدُ لَهُ مَنُ فِى السَّمُوَاتِ وَمَنُ فِى الْاَرُضِ وَالشَّمُسُ وَالْقَمَرُ وَالْجِنُّ جُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدُّوَابُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنُ يُهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ط إِنَّ اللَّهَ يَفُعَلُ مَا يَشَآءُ ط

"کیاتم دیکیتے نہیں ہو کہ اللہ کے حضور وہ ساری مخلوق سربھ و ہے، جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو زمین میں ہے اور بہت نے اور بہت ہو اور بہت ہو اور بہت ہو جات اور بہت سے انسان ، اور بہت سے وہ لوگ ہیں ، جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے اور جس کو خدا ذکیل کر دے اُسے پھر کوئی عزت دسنے والانہیں ، بے شک اللہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ "

#### کـ سُورهٔ الفرقان، آیت ۲۰:

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُلُوا لِلرَّحُمْنِ قَانُوا وَمَا الرَّحُمْنُ أَنَسُجُدُ لِمَاتَأَمُونَا وَزَاحَهُمْ نَفُورًا ٥ الرَّحُمْنُ أَنَسُجُدُ لِمَاتَأَمُونَا وَزَاحَهُمْ نَفُورًا ٥ " " اور جب ان لوگول سے کہا جاتا ہے کہ اس رَمُن کو بحدہ کرو، تو جواب رَسِيّۃ ہيں بيرحمٰن کيا ہن استِ ؟ کيا ہن جے تم کہدوای کو ہم بجدہ کرنے لگ جا کيں، اور روست ان کی نفرت اور بيزاری ميں الٹا اور اضافہ کرديّ ہے۔ "

# ۸\_ سورهٔ انتمل، آیت ۲۵\_۲۷:

اَلَّا يَسُـجُـدُوا لِلَّهِ الَّذِى يُخْرِجُ الْخَبُ ءَ فِى السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ وَيَعْلَمُ مَاتُخُفُونَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ٥ اَللَّهُ لَااِلهُ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ٥ ۖ

''کہوہ اس اللہ کو تجدہ نہیں کرتے جوآسانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اوروہ سب کچھ جانتا ہے۔ جسے تم چھیاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں، جوعرشِ عظیم کا مالک ہے۔''

#### 9\_ سُورهُ السجده ، آبيت ١٥:

اِنَّـمَا يُـوْمِنُ بِـالِيُـنَا الَّـذِيْنَ اِذَا ذُكِّـرُوُا بِهَا خَرُّوُا سُجُدًا وَّسَبُّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَهُمُ لَايَسْتَكُبُرُوْنَ٥

"ہاری آیات پرتوبس وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، جنہیں بیآیتیں سنا کر جب یادد ہانی کرائی جاتی ہے تو سجدہ میں گرجت ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبیج کرتے ہیں اور غرور میں آکر (اس لی بندگی ہے) سرتانی نہیں کرتے۔"

#### ۱۰ سوره ص، آیت ۲۷ ۲۵:

وَخَوْ رَاكِعًا وَّانَابَ وَفَعَفَرَ نَالَهُ ذَلِكَ ط وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَوُلُفَى وَحُسُنَ مَاكِ ٥ "اور (داؤدعليه السلام) سجده مي گر محدًا وررجوع كرليا، تب ہم نے ان كاوہ تصور معاف كرديا، اور يقينا ہمارے ہاں ان كے ليے تقرب كامقام اور بہتر انجام ہے۔"

اا ـ سورة حم السجده، آيت ٣٨:

فَانِ اسْتَكْبَرُوُا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَهُمُ لَايَسُنَمُونَ ٥ "اگريدلوگ غرور من دين سے بے نيازی دکھا کين تو ( کوئی پرواه نين) جوفر شتے آپ کے رب کے حضور مقرب ہيں وہ شب وروز اس کی تھے میں لکے ہوئے ہیں اور بھی نین تھتے۔"

۱۲ سُورة النجم، آيت ۲۲:
 فاسُخُدُوا لِلْهِ وَاعْبُدُوا ٥

"پس تجده کروواسطے اللہ تعالی کے اور (اس کی) عبادت کرو۔"

۱۳ سورهٔ انشقاق، آیت ۲۰-۲۱:

فَمَالَهُمُ لَايُؤْمِنُونَ٥ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُآنُ لَايَسُجُدُونَ٥

"توان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے ،اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔''

۱۹ سورهٔ العلق، آیت ۱۹:

وَاسُجُدُ وَاقْتَرِبُ٥

"اور تجده كرواور (خداكا) قرب حاصل كرو\_"

# س**جدهٔ تلاوت کی شرطیں** سجدهٔ تلاوت کی شرطیں چار ہیں<sup>ا</sup>:

ا۔ طہارت:

جسم کا پاک ہونا، لیعن جسم نجاستِ غلیظہ ہے بھی پاک ہواور نجاست حکمیہ ہے بھی ،اگر وضونہ ہوتو وضو کرلینا اورا گرغسل کی حاجت ہوتو عنسل کرلینا ضروری ہے۔

الباس كاياك مونا۔

☆ جائے نماز کایاک ہوتا۔

۲۔ ستر چھیانا۔

۳۔ قبلے کی طرف منہ کرنا۔

ہ۔ سجدۂ تلاوت <sup>عب</sup>کی نبیت کرنا۔

کیکن بیزنیت کرنا شرطنہیں ہے کہ بیر بحدہ فلال آیت کا ہے اور اگر نماز میں آیت بحدہ پڑھ کر کیا جائے تو نیت بھی شرطہیں ہے۔

ا لینی جوشرطیس نمازی بیں ، وی مجد و اوت کی بیں اور جن چیز ول سے نماز قاسد ہو جاتی ہے انہی چیز ول سے مجد و الاوت بھی فاسد ہو

ع جمہور کا مسلک تو یمی ہے لیکن بعض علما کے نز دیک مجد و اتلادت کیلئے باوضو ہونا ضروری نہیں ۔علام اہل حدیث کے نز دیک باوضو الماوت كرناافضل توبيكن بغيروضوكي بمي جائزب\_(اسلام تعليم، حصد دم)

علامه مودود ي تحده تلاوت كي شرائط شي تفتكوكرت بوس كلية إلى:

"اس بدے کے لیے جمہور انمی شرائط کے قائل ہیں، جونماز کی شرطیں ہیں۔ یعنی باوضو ہونا، قبلہ رُخ ہونا اور نماز کی طرح مجدے میں سُر ز شن برر کھنالکین چننی احادیث جود تلاوت کے باب میں ہم کولی ہیں ان میں کہیں ان شرطوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے مان ہے تو ہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت بحدہ س کر جوفنص جہاں جس سال میں ہو، جھک جائے۔خواہ باوضو ہو یانہ ہو،خواہ استقبال قبلے ممکن ہویانہ ہو۔خواہ زمین پر مرر کھنے کاموقع ہویانہ ہو۔سلن میں بھی ہم کوالی شخصیتیں لمتی ہیں جن کاعمل اس طریقے پرتھا۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق لکھاہے کہ وہ وضو کے بغیر مجد ہ تلاوت کرتے تھے اور ابوعبدالرحمٰن سلمی کے متعلق فتح الباری میں لکھاہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن مجید يره من جاتے تنے ادرا كركميں آيت مجدوآ جاتى توبس سرجمكاليتے تنے فواہ باد ضوبوں ياند بوں ادر خواہ قبلدرُخ بوں ياند بوں ان وجوہ سے ہم سجھتے ہیں کدا گرکوئی مخض جہور کے خلاف عمل کرے تو اُسے ملامت نہیں کی جاسکتی کیونکہ جہور کی تائید میں کوئی سنب کابتہ موجود نہیں ہے اور سلف مس ايسانوك يائ مح بي جن كاعمل جمهور ك مسلك ك خلاف تعار (تنبيم القرآن ،جلددوم ،الاعراف ،حاشيد ١٥٥)

#### سجدهُ تلاوت كاطريقه:

قبلہ رو کھڑے ہو کرسجد ہ تلاوت کی نیت کرے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے تجدہ بیں جائے اور تجدہ کرکے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو، نہ تشہد میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اور نہ سلام پھیرنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گاارشادہے: جبتم سجدہ کی آیت پر پہنچو، تو اللہ اکبر کہہ کرسجدہ میں جاؤ

حضرت عبداللدا بن مسعود کاارشاد ہے: جب م سجدہ کی آیت پر چہچو ہو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جاؤ اور جب سجدہ سے سراٹھاؤ ، تو اللہ اکبر کہو (ابوداؤد) سجد ہ تلاوت بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر سجدے میں جانامتحب ہے۔

سجدہ کلاوت میں''مُسُبِحَانَ رَبِّیَ الْاَعُلیٰ ''کےعلاوہ دوسری مسنون سبیحیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نمازوں میں بجدۂ تلاوت کیا جائے تو''مسُبُحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلیٰ ''پڑھنا بہتر ہے۔

البتہ نوافل میں اور نماز کے باہر آیت بحدہ پڑھے تو سجد کا وت میں جو سبیحیں جا ہیں پڑھ سکتے ہیں۔مثلاً یہ بیج پڑھ سکتے ہیں:

مَسَجَدَ وَجُهِىَ لِلَّذِى خَلَقَهُ وَهَقَ سَمُعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحُسَنُ الْخَالِقِيْنَ. (ايوداوَد، تزيره فيمه)

# سجدهٔ تلاوت کےمسائل

ا۔ سجدہ تلاوت انہی لوگوں پرواجب ہے جن پرنماز واجب ہے، چیض ونفاس والی خاتون اور تابالغ بچ پرسجدہ تلاوت واجب نہیں، اورا سے مرہوش پر بھی واجب نہیں ہے جس کی مرہوشی پرایک دن رات سے زیادہ گزرچکا ہو۔

۲۔ اگر سجدہ کی آیت نماز میں پڑھی ہے تو فورا سجدہ کرناواجب ہے، تاخیر کرنے کی اجازت نہیں اورا گرنماز کے باہر سجدہ کی آیت پڑھی تو بہتر ہے کہ فورا سجدہ کرلیا جائے ،کین تاخیر میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ بلاوجہ زیادہ تاخیر کرنا کمروو تنزیمی ہے۔

۳۔ اگر نماز میں آیت مجدہ تلاوت کی ہے تو یہ مجدہ اس نماز میں ادا کرنا واجب ہے۔ نہ نماز کے باہرا داکرنا جائز ہے اور نہ کسی دوسری نماز میں یہ مجدہ ادا کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی آیت مجدہ پڑھ کراس نماز

میں بحدہ کرنا بھول جائے تو اس کی تلافی کی شکل اس کے سوا کی جھے نہیں کہ توبہ واستغفار کرے۔ ہاں اگر بیہ نماز فاسد ہوجائے توبیہ بحدہ نماز کے باہرادا کیا جاسکتا ہے۔

۳۰ اگرکوئی فخص نماز پڑھ رہا ہویا پڑھارہا ہوا ورکسی دوسرے سے آیت سنے چاہوہ دوسرا آدمی نماز میں ہے۔ ایک سنے چاہوہ دوسرا آدمی نماز میں ہے۔ آیت سنے چاہوہ واجب نماز میں پڑھ رہا ہویا نماز کے باہر تو اس سننے والے نمازی یاا مام پرنماز کی حالت میں بحدہ تلاوت واجب نہیں ہے نماز سے فارغ ہوکر بحدہ تلاوت اداکر ہے اوراگر نماز بی میں بیے بدہ اداکر لیا ، تو سجدہ بھی ادانہ ہوگا اور نماز بھی فاسد ہوجائے گی۔

۵۔ اگر مقتدی نے سجدہ کی آیت پڑھی تو ندامام پر سجدہ واجب ہے اور نہ مقتدی پر۔

۲۔ کسی نے امام سے بحدہ کی آیت کی کیکن وہ اس وقت جماعت میں شامل ہوا جب امام بحدہ اداکر چکا تھا۔ اب اگر اس کو وہ رکعت مل گئی جس میں امام نے بحد ہ تلاوت اداکیا ہے تو گویا اس کا سجدہ بھی ادا ہو گیا اوراگر دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے تو پھر نماز کے بعد اس کو بحدہ اداکر ناچا ہے۔ بھی ادا ہو گیا اوراگر دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے تو پھر نماز کے بعد اس کو بحدہ اداکر ناچا ہے۔ کے۔ اگر کوئی مختص دل میں بحدہ کی آیت پڑھے، زبان سے نہ پڑھے یا صرف لکھے، یا ایک ایک

ے۔ اگر کوئی محص دل میں مجدہ کی آیت پڑھے، زبان سے نہ پڑھے یا سرف لکھے، یا ایک ایک حرف الگ الگ کرکے پڑھے تو مجدہ دا جب نہ ہوگا۔

۸۔ اگرایک بی جگہ پر بحدہ کی ایک بی آیت بار بار پڑھی تو ایک بی بجدہ واجب ہوگا۔اورا گرکئی آیتیں پڑھی جا کمیں تو جتنی آیتیں پڑھیں ،اتنے بی تجدے واجب ہوں کے اورا یک بی آیت کئی مجلسوں میں پڑھی ، تو جتنی مجلسوں میں پڑھی ،اتنے بی بحدے واجب ہوئے۔

9۔ تلاوت کے وقت اگر سننے والے سب وضو کے ساتھ بیٹے ہوں اور تجدہ کرسکتے ہوں تو تجدہ کی آیت زور سے پڑھنی بہتر ہے لیکن بے وضو بیٹے ہوں یا تجدہ کرنے کی گنجائش نہ ہوتو بہتر یہ ہے کہ تجدہ کی آیت آہتہ پڑھی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ دوسرے وقت بیلوگ تجدہ کرنا بھول جا کیں اور گنہگار ہوں۔

المارت پڑھنا اور تجدہ کی آیت سے پہلے اور بعد کی آیتوں کو پڑھنا، اور تجدہ کی آیت کو چھوڑ وینا، یا پوری سورت پڑھنا اور تجدہ کی آیت کو چھوڑ وینا کم وہ ہے۔

اا۔ سرّی نمازوں میں الیی سورت نہ پڑھنی چاہیے جس میں بحدہ ہواور اس طرح جمعہ عیدین یا کسی اور الی نماز میں جہاں غیر معمولی مجمع ہو۔اس لیے کہ مقتدیوں کواشتباہ ہوگا اور نماز میں خلل پڑے گا۔ (علم الفقة ،جلد دوم ہم ۱۸۱۱، بحوالہ بحرالرائق)

ا۔ بعض ناواقف لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے آیت تجدہ پر پہنچتے ہیں توای قرآن پر تجدہ کر لیتے ہیں،اس طرح تجدہ ادانہیں ہوتا، تجد ہ تلاوت ای طریقہ سے ادا کرنا جا ہے جواو پر بتایا گیا ہے۔

# سجده شکر

جب آدی کوئی اچھی خبر ہے، یا خداکی رحمت ہے کوئی بڑی تعمت پائے یا کسی محاملہ میں کامیابی حاصل ہو، یا کوئی تمنا اور آرز و پوری ہوجائے، یا کوئی آفت اور مصیبت کل جائے، تو خدا کے اس فضل و کرم پر بجدہ شکرا داکر نامستحب ہے کین یہ بجدہ نماز کے فور آبعد نہ کرنا چاہیے۔ ورنہ نا واقف لوگ یا تو اس کو نماز کا حصہ تصور کرنے لگیں گے۔ یہ نماز سے الگ کوئماز کا حصہ تصور کرنے لگیں گے۔ یہ نماز سے الگ ایک بجدہ ہے۔ اس لیے اس کو اس طرح اداکر نا چاہیے کہ کسی کوکوئی شبہ نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک بجدہ ہے۔ اس لیے اس کو اس طرح اداکر نا چاہیے کہ کسی کوکوئی شبہ نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی تنم کی خوثی حاصل ہوتی ، یا کوئی خوشخری ملتی تو آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بحدہ فرماتے۔ (زندی، ابوداؤ دوغیرہ)

بعض نادا قف لوگ در کی نماز کے بعد دو تجدے کرتے ہیں اوراس کوسنت سیجھتے ہیں ،یہ بالکل غلط ہے ،اس کوسنت سمجھ کرادا کرنا مکروہ ہے اور چونکہ اس سے غلط نہی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے اس کو ترک کرنا بہتر ہے۔

# اعتكاف كابيان

#### اعتكاف كے معنیٰ:

لغت میں کی جگہ میں بند ہونے یا کسی مقام پر تخمیر نے کواعتکاف کہتے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف سے مرادیہ ہے کہ آدمی دنیوی تعلقات ومصروفیات اور بیوی بچوں سے الگ ہوکر مسجد میں قیام کرے۔

# اعتكاف كي حكمت:

اعتکاف بھی توہے کہ آدمی دنیوی کاروباراور تعلقات سے کٹ کر،اور گھریلومصروفیات اور نفسانی خواہشات سے بے تعلق ہو کر،فکرومل کی ساری تو توں کوخدا کی باداور عبادت میں نگادے،اور سب سے الگ تھلگ ہو کرخدا کے پڑوس میں جا ہے۔اس ممل سے ایک طرف تو آدمی ہر طرح کی لغو باتوں اور برائیوں سے تحفوظ رہے گا، دوسری طرف خداہ اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اس کا قرب حاصل ہوگا اور اس کی یا داور عبادت سے قلب وروح کوسکون اور سرور محسوس ہوگا اور چنددن کی تربیت کا بیٹل اس کے دل پریہ کہرا اثر چھوڑے گا کہ دنیا ہیں اپنے چاروں طرف ہر طرح کی رنگینیاں اور دل کشیاں دیکھنے کے باوجود خدا سے تعلق مضبوط رکھے، خداکی نافر مانی سے بچے اور اس کی اطاعت میں قلب وروح کا سکون و سرور تلاش کرے اور باتی کے خداکی بندگی ہیں گزارے۔

# اعتكاف كيشمين

اعتكاف كى تنن قسمين بين \_واجب مستحب سنت مؤكده \_

#### اعتكاف واجب:

نذرکااعتکافواجب ہے۔کی نے بونمی اعتکاف کی نذر مانی یا کس ط کے ساتھ مانی ،مثلاً بیکہا کہا گریس امتحان میں کامیاب ہو گیایا میر افلاں کام پورا ہوا تو میں اعتکاف کروں گا توبیا عتکاف واجب ہےاوراس کا پورا کرنا ضروری ہے۔

#### اعتكاف مستحب:

رمضان کے اخرعشرے کے علاوہ جو بھی اعتکاف کیا جاتا ہے وہ متحب ہے۔ جا ہے رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرے میں کیا جائے یا کسی اور مہینے میں۔

#### اعتكاف سنت مؤكده:

رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرناسدت مؤکدہ کفایہ ہے، لینی مسلمانوں کو بحثیت اجھائی اسسنت کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ احادیث میں اس کی انتہائی تاکید کی گئی ہے،خود قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے:

وَلَا تُهَاشِرُوُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدُ. (البَرَه: ۱۸۷) "اورا بِي عورته ل سے نہلو، جب تم مجدول میں اعتکاف میں ہو۔" اور نی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہرسال اعتکاف فرماتے تھے۔وفات تک آپ کا بہی معمول رہااور کی وجہ ہے ایک سال آپ اعتکاف نہ کرسکے تھے تو دوسر ہے سال آپ نے ہیں دن کا اعتکاف فر مایا اس لیے اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں محی توسب ہی گنہگار ہوں گے اور اگر بستی کے پھے افراد بھی اس سنت کا اہتمام کرلیں تو چونکہ بیسنت کفا بیہ ہے اس لیے چندا فراد کا اعتکاف سب کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔ لیکن بیہ بات انتہائی تشویش کی ہوگی کہ پورامسلمان معاشرہ اس سے بے پروائی برتے اور نبی اکرم سلمی اللہ علیہ وسلم کی بی مجوب سنت بالکل ہی مث جائے۔

حضرت عائثة كابيان يكد:

" نی سلی الله علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔وفات تک آپ کا بھی معمول رہااور آپ کے بعد آپ کی از واج اعتکاف کا اہتمام کرتی رہیں۔ " (بخاری سلم) اور نبی سلی الله علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس کا بیان ہے کہ:

''نی سلی الله علیه دسلم رمضان کے آخری عشرے پی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ایک سال آپ اعتکاف نہ فرما سکے ،توا محلے سال آپ نے ہیں دن کا اعتکاف فرمایا۔'' (جامع زندی)

# افضل ترين اعتكاف:

سب سے افضل اعتکاف وہ ہے جو خانہ کعبہ یعنی مجد الحرام میں کیاجائے۔اس کے بعد وہ اعتکاف جو مجد نبوی میں کیا جائے اور اس کے بعد اس اعتکاف کا درجہ ہے جو بیت المقدس میں کیا جائے۔اس کے بعد وہ اعتکاف افضل ہے جو کسی جامع مجد میں کیا جائے جہاں با قاعدہ جماعت سے نماز ہوتی ہو، اور اگر جامع مجد میں کیا جائے جہاں با قاعدہ جماعت کا اجتمام ہو، اور اس کے بعد جامع مجد میں نماز باجماعت کا اجتمام ہو، اور اس کے بعد ہراً س مجد میں اعتکاف افضل ہے جہاں نماز باجماعت میں زیادہ لوگ شریک ہوتے ہوں۔

# اعتكاف كىشرطيس

اعتکاف کی چارشرطیں ہیں،جن کے بغیراعتکاف میجے نہیں۔

# ا۔ مسجد میں قیام:

مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ جاہے اس مسجد میں بیخ وقتہ نماز

ر اسان تقدد دوں) باجماعت کا اہتمام ہویانہ ہو<sup>ل</sup>ے مبحد میں قیام کے بغیر مَر دوں کا اعتکاف صحیح نہیں۔

#### ۲۔ نیت:

نیت جس طرح دوسری عبادات کے لیے شرط ہے ای طرح اعتکاف کے لیے بھی شرط ہے ،نیت کے بغیرا عثکاف نہ ہوگا۔ اگر کوئی فخص نیت کیے بغیر یونہی مجد میں تغہرار ہا، تو پی تغہر نااعتکاف نہ ہوگا۔ پھر یہ فاہر بی ہے کہ عبادت کی نیت اُسی وقت صحیح ہے جب نیت کرنے والامسلمان ہواور ہوش مند بھی ہو، دیوانے اور مجنون کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔

# س۔ حدث اکبرے یاک ہونا:

العنی مرداورخوا تین حالتِ جنابت سے پاک ہوں اورخوا تین حیض ونفاس سے پاک ہوں۔

#### ۳ روزه:

اعتکاف میں روزے سے رہنا بھی شرط ہے، البتہ بیصرف اعتکاف واجب کے لیے شرط ہے، اعتکاف متحب میں روزہ شرط نہیں اوراعتکاف مسنون میں روزہ اس لیے شرط نہیں ہے کہ وہ تو رمضان میں بی ہوتا ہے۔

# اعتكاف كےاحكام

ا۔ اعتکاف واجب کم سے کم ایک دن مجرکا ہوسکتا ہے، اس سے کم کانہیں ہوسکتا۔اس لیے کہ اعتکاف واجب میں روزے سے رہنا ضروری ہے۔

۲۔ اعتکاف واجب میں روز ہے ہے ہونا ضروری تو ہے لیکن بیضروری نہیں کہ وہ روزہ خاص اعتکاف کی غرض ہے ہی رکھا گیا ہو۔ مثلاً کوئی فیض رمضان میں اعتکاف کی نذر مانے تو بیا عتکاف صحیح ہو گا اور رمضان کا روزہ اعتکاف کے لیے کافی ہوگا۔ البتہ بیضروری ہے کہ اعتکاف میں جوروزہ رکھا ہے وہ واجب ہو نظی روزہ نہو۔

س۔ اعتکاف واجب میں کم ہے کم مدت ایک دن ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ جتنے دن کی ۔ الم ابوطنیة کے ددیک قید نہیں۔ جتنے دن کی ۔ الم ابوطنیة کے ددیک قید فردری ہے کہ تعامت والی مجد میں احتکاف کیا جائے جین الم محمد الدی الم ابوطنیة کے ددیک الم ابولی ہے۔ (روالی) احتکاف درست ہے اور اس زمانہ میں ای رفتو کی ہے۔ (روالی)

جاہے،نیت کرلے۔

۳۔ اعتکاف متحب کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں، چند منٹ کا اعتکاف بھی محیح ہے۔ ۵۔ اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روز و شرط ہے اس لیے اگر کوئی فخص روز ہ نہ رکھنے کی نیت کر

۵۔ اعتفاف واجب کے لیے چونکہ روزہ سرط ہے اس سیے اگریوں میں روزہ نہ رکھے کا نیت کر لے تب بھی اس کے لیے روزہ رکھنالازم ہے اور اس لیے اگر کوئی مخص صرف شب کے اعتکاف کی نیت کرے گا تو وہ لغوجھی جائے گی۔

۲ اگرکوئی شخص شب دروز کے اعتکاف کی نیت کرے یا کئی دن کے اعتکاف کی نیت کرے تو اس میں شب درفر کے اعتکاف کی نیت کرے تو اس میں شب درفل سمجھی جائے گی اور شب میں بھی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں اگر ایک ہی دن کے اعتکاف کی نذر ہوتو پھر صرف دن بھر کا اعتکاف ہی داجب ہوگا۔ شب کا اعتکاف داجب نہ ہوگا۔

ے۔ خواتین کواپے گھر ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے،خواتین کے لیے کسی معجد میں اعتکاف کرنا کے دوہ تنزیبی ہے۔خواتین کھر میں عام طور پرجس جگہ نماز پڑھتی ہوں اس مقام پر پردہ وغیرہ ڈال کر اعتکاف کے لیے تخصوص کرلینا چاہیے۔

۸۔ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف چونکہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سنت میں کچھ لوگ ضرور اس کا اہتمام کریں۔ اگر اس سنت کے اہتمام سے ایک غفلت برتی گئی کہ بہتی میں کہ یہ کی اعتکاف نہ کیا تو بستی کے سارے ہی لوگ گنا ہگار ہوں گے۔ کہ بہتی میں کس نے بھی اعتکاف نہ کیا تو بستی کے سارے ہی لوگ گنا ہگار ہوں گے۔

9۔ اگراعتکاف داجب کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو اس کی قضا داجب ہے، البتہ اعتکاف مسنون اوراعتکاف مسنون اوراعتکاف مسنون اوراعتکاف مسنون اوراعتکاف مسنون اوراعتکاف مستحب کی قضا داجب نہیں۔

### اعتكاف مسنون كاوقت:

اعتکاف مسنون کا وقت رمضان کی ہیں تاریخ کوغروب آفیاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتے ہی ختم ہوجا تا ہے چاہے چاند ۲۹ ررمضان کو نظر آئے یا ۳۰ ررمضان کو ہر حال میں اعتکاف مسنون پوراہوجائے گا۔

اعتکاف کرنے والا ۲۰ رمضان کوغروبِ آفاب سے ذرا پہلے مبحد میں پہنچ جائے اور اگر کوئی خانون ہوتو اُسی وقت گھر میں اُس خاص جگہ پر پہنچ جائے جواس نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے بنار کھی ہواور عید کا چاند نظر آنے تک اپنے معتلف سے ہاہر نہ نظے۔ البتہ کی طبعی ضرورت مثلاً پیٹاب پا خانے یا عسل جنابت وغیرہ یا شرعی ضرورت مثلاً نمازِ جمعہ وغیرہ کے لیے معتلف سے باہر جانا جائز ہے۔ لیکن ضرورت پوری ہونے کے بعد فورا واپس اپنے معتلف میں پہنچ جانا ضروری ہے۔

#### اعتكاف واجب كاوقت:

اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہاس لیے اس کا کم سے کم وقت ایک دن ہے۔ ایک

دن سے کم چند کھنے کے لیے اعتکاف کی نذر مانتا ہے معنی ہے، اس لیے کہ روزے کا وقت طلوع آفاب
سے خروب آفاب تک ہے۔

#### اعتكاف مستحب كاونت:

نفلی اعتکاف کسی بھی وقت ہوسکتا ہے، نداس کے لیے روز ہشرط ہے، اور نہ کوئی خاص مہینہ اور وقت۔ جب بھی آ دمی مسجد میں ہو، اعتکاف مستحب کی نیت کرسکتا ہے اور مسجد میں چاہے چند لمحے ہی قیام رہے، اعتکاف کا اجروثو اب ملےگا۔

#### حالتِ اعتكاف مين مستحب امور:

- (۱) فركروفكركرنا، دى مسائل اورمعلومات يرغوركرنا، تبييح وتبليل مين مشغول رمنا ـ
  - (۲) قرآنِ پاک کی تلاوت کرنا بقرآن میں تد بر کرنا۔
    - (۳) درُودشریف باُدوسرے اذ کار کا اہتمام کرنا۔
      - (٤) د ين علوم پڙهنا پڙهانا۔
    - (۵) وعظ وتبليغ اورنفيحت وتلقين مين مصروف ہونا۔
    - (٢) دين تصنيف وتاليف ككام مين مصروف مونا ـ

#### وه أمورجواء تكاف ميں جائز ہيں:

ا۔ بیٹاب اور قضائے حاجت کے لیے اپنے معتلف سے باہر جانا جائز ہے، تمریہ لحاظ رہے کہ بیضر در تیں اس جگہ پوری کی جائیں جومعتلف سے قریب ہو، اگر مسجد سے قریب کوئی جگہ نہ ہویا جگہ تو ہو ۲۔ عسلِ جنابت کے لیے بھی معتلف سے باہر جانے کی اجازت ہے ہاں اگر مجد میں عسل کا انتظام ہوتو پھر مجد ہی میں عسل کرنا جا ہے۔

س۔ کھانے کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا جائز ہے اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہواور اگر کھانا لانے والا ہوتو پھر مسجد ہی میں کھانا ضروری ہے۔

۳۔ جعہ اور عیدین کی نماز کے لیے بھی معتلف سے باہر جانا جائز ہے اور اگر کسی الی مسجد میں اعتکاف کیا ہو جہاں جماعت نہ ہوتی ہوتو پنج وقتہ نماز کے لیے جانا بھی جائز ہے۔

۵۔ کہیں آگ لگ جائے یا کوئی شخص کنویں میں ڈوب رہا ہویا کوئی کسی کولل کررہا ہویا مسجد گر جانے کا خوف ہوتو ان صورتوں میں معتکف سے باہر آنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، کیکن اعتکاف بہرحال ٹوٹ جائے گا۔

۲۔ اگرکوئی مخص کی طبعی ضرورت مثلاً قضائے حاجت کے لیے معتلف سے نکلا یا شرعی ضرورت مثلاً نماز جعد کے لیے معتلف سے نکلا یا شرعی ضرورت مثلاً نماز جعد کے لیے نکلا اوراس دوران اس نے کسی مریض کی عیاوت کی یا نماز جنازہ میں شریک ہوگیا تو کوئی ہرج نہیں۔

ے۔ کسی بھی شرعی یاطبعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے لیکن ضرورت پوری کر لینے کے بعد فور اُمعتکف میں واپس آ جائے۔

۸۔ جمعہ کی نماز کے لیے اتنی دیر پہلے جانا کہ اطمینان سے تحیۃ المسجد اور جمعہ کی سنتیں پڑھ لی جا نمیں اور جمعہ کی سنتیں پڑھ لی جا نمیں اور جمعہ کی نماز کے بعد اتنی دیر تھر بنا کہ اطمینان سے بعد کی سنتیں اواکر لی جا نمیں جائز ہے اور اس وقت کا اعدازہ معتکف کی رائے پر ہے۔

9۔ اگرکوئی مختلف سے باہر نکال دیا جائے۔ یا کوئی زبردی معتلف سے باہر روک لیا جائے تب بھی اعتکاف ختم ہوجائے گا۔

۱۰۔ اگر کسی کوکوئی قرض خواہ باہرروک دے یاوہ مخص خود بیار ہوجائے اور معتکف تک چینچے میں۔ تاخیر ہوجائے تب بھی اعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ اا۔ اگرکوئی خرید وفروخت کرنے والانہ ہوا در گھر میں کھانے کونہ ہوتو پیر جائز ہے کہ معتلف بقدر ضرورت خرید وفروخت کرلے۔

ا۔ اذان دیے کے لیے مجدے باہرتکانا بھی جائز ہے۔

۱۳۔ اگر کسی معتلف نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت پینیت کر لی تھی کہ نمازِ جنازہ کے لیے جاؤں گاتو نمازِ جنازہ کے لیے نکلنا جائز ہےاور نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں۔

۱۳ حالت اعتکاف مین کسی کوکوئی دینی یا طبی مشوره دینا، نکاح کرنا، سونا، اور آرام کرنا جائز

#### وه أمور جواعتكاف ميں ناجا ئز ہيں۔

ا۔ حالتِ اعتکاف میں جنسی لذت حاصل کرنا، یاعورت سے بوس و کنار کرنا، ناجا نزہے، البتہ بوس و کنار دغیرہ سے اگرانزال نہ ہوتو اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔

۔ حالتِ اعتکاف میں کسی دنیوی کام میں مشغول ہونا کمرو وِتحریمی ہے البتہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔

س۔ حالتِ اعتکاف میں بالکل خاموش بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے، ذکر وفکر یا تلاوت وغیرہ میں مشغول رہنا جاہیے۔

۳۔ مسجد میں خرید وفروخت کرنا، یالژنا جھکڑنا،غیبت کرنا یا اور کسی طرح کی بیہودہ باتوں میں مصروف ہوناسب کمروہ ہے۔

۵۔ کسی طبعی اورشری ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر جانا یا طبعی اورشری ضرورت سے باہر نکلنا
 اور پھر باہر بی کھہر جانا جائز نہیں ہے اوراس سے اعتکاف فاسد ہوجاتا ہے۔

# كيلة القدر

رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو قرآن نے ''لَیلۂ القدر'' اور''لَیلۃ مبارکۃ'' کہاہے اوراس کو ہزارمہینوں سے زیادہ افضل قرار دیاہے قرآن کا ارشاد ہے:

إِنَّا آنُوزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةٍ مُبَارَكَةٍ. (الدفان:٣)

"ب شک جم نے اس قرآن ) کوایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔"

دوسری جگدارشادہ:

اِنَّآ اَنْـزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ ۞ وَمَآ اَدُرٰكَ مَالَيُلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيُـلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنُ اَلْفِ شَهْرِ۞ (القد:٣١٢)

"بے شک ہم نے اس (قرآن) کوقدر وعظمت والی رات میں نازل کیا ہے، جانے ہولیلة القدر کیا ہے؟ وہ ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔"

## كيلةُ القدركم عنى:

قدر کے دومعنی ہیں۔

ا۔ اندازہ کرنا، وقت معین کرنا اور فیصلہ کرنا، یعنی لیلۃ القدروہ رات ہے جس میں خدا ہر چیز کا تھیج اندازہ فرما تا ہے۔ اس کا وقت معین کرتا ہے احکام نازل فرما تا ہے اور ہر چیز کی تقدیر مقرر فرما تا ہے۔ فیلَهَا یُفُورَقْ کُلُّ اَمُو حَکِیُم ہ اَمُواً مِّنُ عِنْدَافَا. (الدخان ۵۰۳)

"اس رات میں تمام معاملات کے نہایت محکم فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے حکم اس"

#### دوسری جگهارشادی:

تَنَوُّلُ الْمَلَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيُهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ مِنْ كُلِّ اَمُرٍ٥ (الترش)

"اس میں ملائکہ اور رُوح (لین جریل امین) کا نزول ہوتا ہے۔جوایے رب کے تھم سے تمام

أمورانجام دينے كے ليے اترتے ہيں۔"

۲۔ قدر کے دوسرے معنی ہیں، عظمت اور بزرگی۔ یعنی لیاد القدروہ رات ہے جس کو خدا کے نزدیک بڑی عظمت اور فضیلت حاصل ہے اور اس کی قدر وعظمت کے لیے بید لیل کافی ہے کہ خدا نے اس میں قرآن جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی۔ اس سے زیادہ عظیم تر نعمت کا ندانسان تصور کرسکتا ہے، نہ آرزو۔ اس خیر و برکت اور عظمت وفضیلت کی بنا پر قرآن نے اس کوایک ہزار مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔
دیا ہے۔

#### يم. لَيلةُ القدر كي تعيين:

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، لینی اکیسویں (۲۱)، تیکویں (۲۳)، پیپیویں (۲۵)، ستاکیسویں (۲۷)اور انتیبویں (۲۹) راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ حضرت عاکشہ کابیان ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

''لیلۃ القدر کورمضان کی آخری دس راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔' (میج ہناری) اس رات کی واضح تعیین نہ کرنے کے بارے میں حکمت سے کہ رمضان کے اس پورے عشرے میں خاص طور سے ذکر وعبادت کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ چنانچے حضرت عاکشہ فرماتی ہیں:

"رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان كآخرى عشر عين عبادت وذكر كاوه اجتمام فرمات تقطيح ودوسر عايام مين نفر مات تقطيط والمعامل من المعامل المعام

اس شب میں زیادہ سے زیادہ قیام و بچود اور ذکر و بیج کی ترغیب دیتے ہوئے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''جب لیلۃ القدرآتی ہے تو جریل ملائکہ کے جھرمٹ میں زمین پراترتے ہیں اور ہراس بندے کے سے دعائے رحمت میں مشغول ہوتا ہے۔'' کے لیے دعائے رحمت دمغفرت کرتے ہیں جو کھڑایا جیٹھا خدا کی یا داور عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔'' (شنب الا یمان پہتی)

#### اورارشادفر مایا:

"الوكواتم پرايكمبينة آيا ہے جس ميں ايك رات ہے، جو ہزارمبينوں سے افضل ہے جو خص اس

رات سے محروم رہ گیا، وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا اوراس شب کی خیرو ہر کت سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہے۔'(این ماجہ)

لَيكَةُ القَدر كَي خاص وُعا:

حضرت عائشة كابيان بكريس في ني صلى الله عليه وسلم سيكها:

" يارسول الله! اگر مجھے بيمعلوم ہوجائے كہكون ى رات كَيلةُ القدر ہے، تو متاسيّے ميں اس رات ميں خداسے كياد عاكروں؟"

ارشادفر مايا، په پردهو:

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُو كُرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِّي.

''اےاللہ! تو بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑا ہی کرم والا ہے۔معاف کردیتا تھے پہندہے، پس تومیری خطاؤں کومعاف فرمادے۔''

......☆☆☆.....

# صدقه فطركاحكام

مسلمانوں پرجس سال روز ہے فرض ہوئے اُس سال نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تھم دیا

کہ وہ صدقہ فطر بھی ادا کریں۔ خدا کی فرض کی ہوئی عبادتوں کو بندہ تمام آ داب وشرا لط کے ساتھ ادا

کرنے کا اہتمام تو کرتا ہے لیکن پھر بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر بہت کی کوتا ہیاں ہوجاتی ہیں۔ روز ہے

میں انسان سے جو کوتا ہیاں ہوجاتی ہیں ان کی تلافی کے لیے شریعت نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ
مرمضان کے آخر ہیں صدقہ فطرادا کریں اس سے ان کی کوتا ہیوں اور لغز شوں کی تلافی بھی ہوگی اور تا دا ذر
مسلمان فراخی اور اطمینان کے ساتھ اپنے کھانے پینے اور پہنے کی چیزیں بھی فراہم کر کے تمام مسلمانوں
کے ساتھ عید کی نماز ہیں شریک ہو تکیں گے۔

ہرخوشخال مسلمان جس کے پاس اپی ضرورتوں نے زیادہ اتنامال ہوجس کی قیمت بقدرِنصاب ہو جائے خواہ اس مال پرز کو قواجب ہویانہ ہو،اس کوصدقہ ُ فطراد اکرناواجب ہے۔

مدقة فطرعيد سے دواليك روز پہلے بى اداكر ديا جائے تو زيادہ بہتر ہے ورندنما زِعيد سے پہلے تو ادا كربى دينا چاہيے۔ نما زِعيد سے پہلے صدِقة فطراداكر نامستحب ہے۔ اگر كيہوں دينا ہوتو ايك سرتين چھٹا نگ دے۔

اور بو یا بھو کا آٹا دینا ہوتو دوسیر چھ چھٹا نک دینا ہوں گے۔ صدقہ فطرانمی لوگوں کو دینا جا ہیے جن کوز کو قادی جاتی ہے ۔

كتاب الح

# مج كابيان

جے اسلام کا پانچواں اہم رکن ہے۔ جے کا ایک ایمان افروز تاریخی پی منظرہ، جس کونگاہ میں رکھے بغیر جے کی عظمت و حکمت اور اصل مقصود کو بچھنا ممکن نہیں۔ کفروشرک کے طاقتور ماحول میں گھرے ہوئے ایک بند ہ مومن نے توحید خالص کا اعلان کیا اور باطل کی چھائی ہوئی فلا لم طاقتوں اور کونا کوں رکاوٹوں کے باوجود، ایمان و تقوی ، خلوص و لِلْہیت ، عشق و محبت ، جان نثاری اور فعدا کاری ، ایثار و قربانی ، بے آمیز اطاعت اور کا ال سپر دگی کے بے مثال جذبات واعمال سے اسلام کی کھمل تاریخ تیار کی اور توحید و اخلاص کا ایک ایسام کر نتمیر کیا کہ رہتی زندگی تک انسانیت کواس سے قوحید کا پیغام ملکارہے۔

ای تاریخ کوتازہ کرنے اور انہی جذبات سے دلوں کوگر مانے کے لیے ہرسال دور دراز سے توحید کے پروانے اس مرکز پرجع ہوکروہی کچھ کرتے ہیں جوان کے پیشوا حضرت ابراہیم علیاللام نے کیا تھا۔ دو کپڑوں میں ملیوں بھی بیت اللہ کا والہانہ طواف کرتے ہیں، بھی صفااور مردہ کی پہاڑیوں پر دوڑتے نظر آتے ہیں، بھی عرفات میں کھڑے اپنے خدا سے مناجات کرتے ہیں، بھی قربان گاہ میں جانوروں کے گلے پرچھری پھیر کراپنے خدا سے عہدِ محبت استوار کرتے ہیں، اور اٹھتے بیٹھتے، منج وشام ایک بی صداسے حرم کی یوری فضا کونجی ہے:

''اےاللہ! تیرے دربار میں تیرے غلام حاضر ہیں، تعریف وحمہ تیرائی حق ہے، احسان کرنا تیرا بی کام ہے، تیرے افتد ارمیں کوئی دوسرا شریکے نہیں۔''

دراصل انبی کیفیات کو پیدا کرنے اور پورے طور پرخودکواللہ تعالی کے حوالے کرنے بی کانام جے ہے۔ جج کے معنی:

جے کے لغوی معنی ہیں، زیارت کا ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں جے سے مرادوہ جامع عبادت ہے جس میں مسلمان بیت اللہ بھنچ کر پچھنے موص اعمال اور عبادات کرتا ہے چونکہ جے میں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اس لیے اس کو جے کہتے ہیں۔

### حج ایک جامع عبادت:

اسلامی عبادات دوطرح کی ہیں، ایک بدنی عبادات جیسے نماز روزہ، اور ایک مالی عبادات جیسے میں درکوۃ وغیرہ ۔ جی کا اتمیازیہ ہے کہ وہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی۔ دوسری مستقل عبادات سے ، خلوص وتقویٰ، عجز واحتیاج، بندگی اور اطاعت، قربانی اور ایثار، فدائیت اور سپردگ، انابت اورعبدیت سے ، خلوص و تقویٰ ، عجز واحتیاج، بندگی اور اطاعت، قربانی اور ایثار، فدائیت اور سپردگ، انابت اورعبدیت سے کہ اس میں بیک انابت اور عبدیت سے کہ اس میں بیک وقت بیسارے جذبات اور کیفیات بیدا ہوتی ہیں، اور پروان چرحتی ہیں۔

نمازجودین کاسرچشمہ ہے اس کی اقامت کے لیے روئے زمین پرجوسب سے پہلی مجد تقمیر ہوئی، جج میں موثن ای مسجد کے گردوالہانہ طواف کرتا ہے اور عمر بحر دُور دراز سے جس کھر کی طرف رُخ کر کے موثن نماز پڑھتار ہا ہے، جج میں موثن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ عین اس مجد میں کھڑے ہوکر نماز اداکرتا ہے۔

روزہ جوننس واخلاق کے تزکیرکا مؤثر اور لازی ذریعہ ہے، اورجس ہیں مومن مرغوبات نفس سے دوررہ کرمبر وثبات کی قوتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور خدا کی راہ کا سپائی اور بجاہد بننے کی مثل ہم پہنچاتا ہے۔ ج میں احرام باندھنے کے وقت سے لے کر احرام کھولنے کے وقت تک ای مجاہدے میں شب وروز بسر کرتا ہے اور قلب ورہ ح سے ایک ایک نقش کھرچ کر صرف خدا کی مجبت کا نقش بٹھاتا ہے، اور شب وروز تو حید کی صدالگا کر صرف تو حید کا علمبر دار بنتا ہے۔

صدقہ وزکوۃ میں اپنادل پہند مال دے کربندہ مومن اپنے دل سے زر پری کے رکیک جذبات دھوتا ہے اورخدا کی محبت کے بیا ہوا ال مجھن خدا کی محبت میں دل محوتا ہے اورخدا کی محبت کے بیا ہوا مال مجھن خدا کی محبت میں دل محول کرخرج کرتا ہے اوراک کی راہ میں قربانی کر کے اس سے عہدِ و فا استوار کرتا ہے فرض ہے کہ جج کے ذریعے خدا سے والہانہ تعلق بفس واخلاق کا تزکیہ اور روحانی ارتقا کے سارے مقاصد بیک وقت حاصل موتے ہیں ، بشر هیکہ جج واقعی جج ہو مجھن ارکان جج اداکر نے کاعمل نہ ہو۔

# مج کی حقیقت:

جج كى حقيقت دراصل يدب كرآ دى اسيخ آپكوكال طور پراسيخ رب كے حوالے كرد ساور مسلم

حفرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک مخص حاضر ہوا جوبیث اللہ سے داپس آیا تھا لیکن اس کی زندگی پر جج کی جھاپنہیں پڑسکی تھی آپ نے اس سے دریا دنت فر مایا:

"تم كهال سے آر بهو؟"

"حضرت، حج بيت الله سے والي آرماموں "مسافرنے جواب ديا۔

"كياتم فح كر يكيمو؟" حضرت في حيرت سيدريافت كيا-

" بى بال، مىل مج كرچكامول ـ "مسافر نے جواب ديا ـ

حضرت نے پوچھا:

'' جبتم ج کے ارادے سے گھر ہار چھوڑ کر نکلے تھے،اس دفت تم نے گنا ہوں سے بھی کنارہ کرلیا تھایانہیں؟''

> "حضرت! من في السطرح تونبين سوجا تعاد" مسافر في جواب ديا-"تو پرتم ج كے ليے فكلے بى نبين ـ" پر دريا فت فرمايا:

"اس مبارک سفر میں تم نے جو جو منزلیں طے کیں اور جہاں جہاں راتوں کو مقام نے کیے تو کیا تم نے اس دوران قُر بِ البی کی منزلیں بھی طے کیں اوراس راہ کے مقامات بھی طے کیے؟"

" حضرت! اس کا تو مجھے دھیاں بھی نہ تھا۔ "مسافر نے سادگی سے جواب دیا۔
" تو پھرنے تم نہ بیت اللہ کی طرف سفر کیا ، اور نہ اس کی طرف کوئی منزل طے کی۔ "
پھر دریا فت فرمایا:

''جبتم نے احرام باندھا،اوراپنے روز ہمرہ کے کپڑےا تارے،تو کیاتم نے اس کے ساتھ ہی اپنی بُری عادتوںاورخصلتوں کو بھی اپنی زندگی ہےا تاریجینکا تھا؟''

'' حضرت!اس طرح تومیں نے غورہیں کیا تھا۔'' مسافر نے صاف جواب دیا۔

" كرتم في احرام بهي كهال باندها!" حضرت في رسوز ليج من فرمايا - كربوجها:

''جبتم میدانِ عرفات میں کھڑے ہوئے ،تو تہہیں مشاہدے کا کشف بھی حاصل ہوایا نہیں؟'' ''حضرت میں سمجھانہیں کیا مطلب؟''مسافرنے کہا۔

''مطلب بہ ہے کہتم نے میدانِ عرفات میں خدا سے مناجات کرتے وقت اپنے اندر بہ کیفیت بھی محسوں کی کہ گویا تمہار ارب تمہار ہے سامنے ہے اور تم اسے دیکھ دہے ہو؟''

''حضرت په کیفیت تونهیں تھی۔''مسافر نے وضاحت کی۔

''پھرتو گویاتم عرنات میں پہنچے ہی نہیں۔'' حضرت نے پُرسوز کیج میں کہاا ور پھر دریافت فر مایا: ''اچھا یہ بتاؤ جب تم مز دلفہ میں پہنچے تو وہاں تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی چھوڑ ایا نہیں؟'' '' حضرت میں نے اس پرتو کوئی توجہ نہیں کی۔'' مسافر نے جواب دیا۔

"تو پھرتم مُرد لفے بھی نہیں گئے۔"حضرت نے فرمایا۔اس کے بعد پوچھا:

''اچھا یہ بتاؤ جب تم نے بیث اللہ کا طواف کیا تو اس دوران تم نے جمال الی کے جلوے او کرشے بھی دیکھے؟''

''حضرت اس سے تو میں محروم رہا۔''مسافرنے کہا۔

"تو پھرتم نے طواف کیا ہی نہیں؟"اور پھردریافت فرمایا:

"جبتم نے صفا اور مروہ کے ررمیان سعی کی تو کیا اس وفت تم نے صفا اور مروہ اور ان کے

درمیان سعی کی حکمت وحقیقت اوراس کے مقصود کو بھی پایا؟"

''حضرت اس کا تو مجھے شعور نہیں۔''مسافرنے کہا۔

"تو پھرتم نے ابھی سعی بھی نہیں کی ہے۔" پھر دریافت فرمایا:

''جبتم نے قربان گاہ میں پہنچ کر قربانی کے جانور کو قربان کیا،اس وقت تم نے اپنے نفس اور اس کی خواہشات کو بھی راو خدا میں قربان کیا یانہیں؟''

"حضرت الطرف توميرادهيان نبيل كيا-"مسافرن كها-

"تو پرتم نے قربانی بھی کہاں کی!"اس کے بعد حضرت جنید نے بوچھا:

''اچھابیکہو جبتم نے جمرات پرسنگریزے تھینکے تواس وقت تم نے اپنے کُرے ہم نشین اور کُرے ساتھیوں ،اور کُری خواہشات کو بھی اپنے سے دُور پھینکا یانہیں؟''

''حضرت ایباتونہیں کیا۔''مسافرنے سادگی سے جواب دیا۔

"تو پھرتم نے رمی بھی نہیں گی۔"حضرت نے افسوس کے ساتھ کہااور فر مایا:

'' جاؤ ، واپس جاؤ ، اوران کیفیات کے ساتھ ایک بار پھر جج کروتا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ نسبت پیدا کرسکو، جن کے ایمان وو فا کااعتراف کرتے ہوئے قرآن نے شہادت دی ہے:

وَاِبُوَاهِيُمَ الَّذِى وَفَى. (الْجُم:٣٧)

"اوروه ابراجيم جسنے (اپنے ربسے)وفاداري كاحق اداكوريا-"

# حج كى عظمت واہميت:

قرآن وسنت میں جج کی حکمت، دین میں جج کا مقام اور اس کی عظمت واہمیت پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے،قرآنِ پاک کاارشاد ہے:

وَلِـلَٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيُّلاط وَمَنُ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ غَنِى عَنِ الْعَلَمِيُنَ٥ (آلِ مران،آیت: ٩٤)

''اورلوگوں پراللہ کاحق بیہ کے جوبیث اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہووہ اس کا حج کرے، اور جواس حکم سے انکار وکھز کی روش اختیار کر ہے تو وہ جان لے کہ خداجہان والوں سے بے نیاز ہے۔'' اس آیت میں دوحقیقوں کی طرف اشارہ ہے:

ا۔ جج بندوں پرخدا کاحق ہے، جولوگ بھی بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر فرض ہے کہ وہ خدا کا بیت اور جود جج نہیں کرتے وہ ظالم خدا کاحق مرض ہے کہ وہ خدا کا بیت ادا کریں۔ جولوگ استطاعت کے باوجود جج نہیں کرتے وہ ظالم خدا کاحق مارتے ہیں۔ آیت کے ای نقر ہے ہے جج کی فرضیت ٹابت ہوتی ہے۔ چنانچ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جج کی فرضیت کا اعلان اس وقت ہوا تھا جب بیآ بیت نازل ہوئی کے، اور سیح مسلم میں ای مفہوم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خور مانا:

"ا كوكواتم رج فرض كرديا كياب، پس ج اداكرو-"

۲۔ دوسری اہم حقیقت جس کی طرف ہے آیت متوجہ کرتی ہے، وہ بیہ کہ استطاعت کے باوجود کج نہ کرنا کا فراند دوش ہے۔ چنانچے فرمایا گیا، وَ مَسنُ کَسفَسوَ، جس طرح قرآن میں ترک صلوٰ ہا کوایک مشرکانہ مل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچے فرمایا گفتہ ہے میں ترک نج کو کا فراند دویہ قرار دیا گیا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

"جس محض کے پاس نج کا ضروری سامان موجود ہواور سواری مہیا ہوجواس کو خانہ خدا تک پہنی سکے،اور پھروہ نج نہ کرے،تو کوئی فرق نہیں کہوہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکراور بیاس لیے کہ خداکا ارشاد ہے،وَلِلْهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَسِينًا لا (آل عمران عو)

راوی کا مطلب ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ج کی استطاعت رکھنے کے باوجود ج نہ کرنے والوں کو یہود ونصار کی کے مانند قرار دیا ہے ہے تو بیا کی سلم حقیقت ہے کہ خود قرآن میں بھی ایسے لوگوں کو یہی وعید سنائی گئی، بطور حوالہ راوی نے آیت کا صرف ابتدائی حصہ پڑھا ورنہ جس وعید کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے۔ وہ آیت کے اس فقرے میں ہے:

ل جامع زندی، کتاب انج ۔

ع وَاَقِيْمُوا الصَّلُوة وَكَا يَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ٥(الروم، آيت: ٣١)

<sup>&</sup>quot;اورنماز قائم كرواورمشركين من سعند وجاوً"

س حج نہ کرنے والوں کو یہود ونصاریٰ کے مانز قرار دینے اور نماز نہ پڑھنے والوں کومٹر کوں کے ممل سے تھیں ہد دینے میں حکمت یہ ہے کہ اہل کتاب حج کو بالکل ترک کر بچکے تھے، اور مشرکین حج تو کرتے تھے لیکن نماز کھو بچکے تھے، اس لیے ترک ِ صلوۃ کومٹر کا نہمل قرار دیا گیاا ور ترک جج کو یہود ونسار کی کاعمل بتایا گیا۔

وَمَنُ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ. (ٱلْمِران:٩٥)

''اور جولوگ استطاعت کے باوجود کفروا نکار کی روش اختیار کریں وہ جان لیں کہ خدا کوسارے جہان کی پرواہ ہیں۔''

لیمی ترکیج کی کافرانہ روش اختیار کرنے والوں سے خدا بے نیاز ہے،اس کو ہرگز ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کہ وہ کس حال میں مرتے ہیں۔ بہتنیبہ اور تہدید کا سخت ترین انداز ہے اور واقعہ بہے کہ جس سے خدا تعالیٰ بے زاری اور بے نیازی کا اظہار فرمائے ، وہ ایمان وہدایت سے کیونکر بہرہ مندہ وسکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

''میرا پختہ ادارہ ہے کہ میں ان شہروں میں (جواسلامی حکومت میں شامل ہو چکے ہیں) کچھلوگوں کوروانہ کروں جو جائزہ لے کر دیکھیں کہ کون لوگ جج کی استطاعت رکھنے کے باوجود جج نہیں کررہے ہیں۔پھران پر جزیہ ِ مقرر کردوں، یہ لوگ مسلم نہیں ہیں، یہ لوگ مسلم نہیں ہیں۔'' (امنٹی)

مسلم اس مخص کو کہتے ہیں جو کامل طور پرخود کو اللہ کے حوالے کر دے، اور جج کی حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکلیہ خدا کے حوالے کر دے، پھراگریہ لوگ مسلم ہوتے توج کی سعادت سے کہ آدمی اپنے اور استطاعت کے باوجود جج سے خفلت کیوں کر برتے۔

#### حج كى فضيلت وترغيب:

جج کی ای اہمیت کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طُرح طُرح سے اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی غیر معمولی فضیلت کو مختلف انداز سے واضح فر ماکر اس کا شوق دلایا ہے۔

ا۔ آپ کاارشاد ہے: ''جوخص بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا، پھراس نے نہ تو کوئی فخش شہوانی عمل کیا،اور نہ خدا کی نافر مانی کا کوئی کام کیا،تو وہ ( گناہوں سے )ایسا پاک صاف ہوکرلو نے گا جیسا پاک صاف وہ اس دن تھا،جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔'' (بخاری مسلم)

٢۔ اورآپ نے ارشادفر مایا:

'' جج اورعمرہ کرنے والےخدا کے مہمان ہیں، وہ اپنے (میزبان) خداسے دعا کریں تو وہ ان کی دعا کریں تو وہ ان کی دعا کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔' (ابن ماجہ) دعا کمیں قبول فرمائے۔' (ابن ماجہ) لے حفاظتی تکس، جوغیر مسلم شہریوں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں وصول کیا جاتا ہے۔

۳۔ اورارشادفرمایا:

''ج اور عمرہ پے بہ پے کرتے رہا کرو، کیونکہ جے اور عمرہ دونوں ہی فقر واحتیاج اور گناہوں کواس طرح دور کردیتے ہیں، جس طرح بھٹی، لو ہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کوصاف کر کے دور کردیتی ہے،اور'' جح مبرور'' کااجروصلہ توبس جنت ہی ہے۔'' (ترندی بندائی)

'' جج مبرور'' سے مرادوہ جج ہے جو پورے اخلاص وشعور، اور آ داب وشرا لط کے ساتھ ادا کیا گیا ہواور جس میں جج کرنے والے نے خدا کی نافر مانی سے بیخے کا پورا پوراا ہتمام کیا ہو۔

۳ نیز آپ نے ارشادفر مایا: ''جب کی زائر حرم سے تمہاری ملاقات ہوتو اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں پنچ اس کوسلام کرو، اور اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے خدا سے مغفرت کی دعا کر ہے۔ اس لیے کہ اس کے گنا ہوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔'' (منداحم) مغفرت کی دعا کر ہے۔ اس لیے کہ اس کے گنا ہوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔'' (منداحم) ۵۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مخفص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

د' حضور 'امیر اجم بھی کمزور ہے اور میر اول بھی۔''

ارشادفرمایا:

"تم ايباجهاد كيا كرو،جس مين كانثا بهي نه لگهـ"

سائل نے کہا: ''حضور!ایساجہادکون ساہے جس میں کسی تکلیف اور گزند کا اندیشہ نہو۔'' ارشاد فرمایا

''تم حج کیا کرو۔''(طبرانی)

٢- حضرت عبداللدابن عباس رضى الله عنه كابيان ہےكه:

''ایک محض میدانِ عرفات میں حضور نبی صلی الله علیه وآلہ وسلم کے بالکل قریب ہی اپنی سواری پر تھا کہ دیکا کیک سواری سے نیچ گرااورانقال کر گیا۔ نبی سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس کونسل دے کراحرام ہی میں دفن کردو، یہ قیامت کے روز تلبیہ لپڑھتا ہواا تھے گا۔ اس کا سراور چپرہ کھلار ہے دو۔' (بخاری وسلم) معن حضرت ابوذررضی الله عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

''اللہ کے نبی حضرت داؤ دعلیہ السلام نے خدا سے التجاکی کہ پروردگار! جو بندے تیرے گھر کی

ل دیکھتےاصلاحات صفحہ:۲۳

زیارت کرنے آئیں،ان کو کیا اجروثواب عطا کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا،اے داؤڈ!وہ میرے مہمان ہیں،ان کا بیت ہے کہ میں دنیا میں ان کی خطا ئیں معاف کر دوں،اور جب وہ مجھ سے ملاقات کریں،تو میں ان کو بخش دوں۔'' (طرانی)

## وجوب حج كى شرطيں

وجوب جج کی شرطیں دس ہیں ،ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے توجے واجب نہ ہوگا۔

ا\_ اسلام:

غيرمسلمول برجج واجب نبيس موسكنا\_

۲\_ عقل:

مجنون، دیوانے اورمخبوط الحوال مخص پرجے واجب نہیں۔

٣\_ بلوغ:

نابالغ بچوں پر جے واجب نہیں ،کسی خوشحال آ دمی نے بچپن ہی میں بلوغ سے پہلے جے کرلیا تھا تو اس سے فرض ادانہ ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد پھر فرض ادا کرنا ہوگا ، بچپن کا جے نفلی جے ہوگا۔

#### ۳ استطاعت:

مج کرنے والاخوشحال ہواوزاس کے پاس اپی ضرورت اصلیہ اور قرض سے محفوظ اتنا مال ہوجو راستے کے مصارف کے لیے بھی کافی ہو،اور جج سے واپس آنے تک اس کے ان متعلقین کے لیے بھی کافی ہوجن کا نان نفقہ شریعت کی رُوسے اس پرواجب ہے۔

#### ۵۔ آزادی:

غلام اور باندى پر جج واجب نہيں۔

#### ۲۔ جسمانی صحت:

لیعنی کوئی الیی بیاری نہ ہو،جس میں سفر کرناممکن نہ ہو۔للبذالنگڑے،اپا بچے، نابینا اور زیادہ بوڑھے مخص پرخود حج کرناوا جب نہیں،البتہ دوسری تمام شرطیں پائی جائیں تو دوس<sub>ر</sub>ے سے حج کراسکتا ہے <sup>ا</sup>۔

لے کی صاحبین کا مسلک ہادرای پرفتوئ ہے۔

#### قیروبند کی صعوبت میں بھی نہ ہو:

كسى ظالم وجابر حكمران كى جانب سے جان كاخوف بھى ندہواور آ دمى كسى كى قىدوبند يى بھى ندہو\_

#### ۸\_ راستے میں امن وامان ہو:

اگرراستے میں جنگ جھڑی ہو کی ہو، جہاز ڈبوئے جارہے ہوں، یاراستے میں ڈاکوؤں کا اندیشہ ہو، یاسمندر میں ایسی کیفیت ہو کہ جہاز اور کشتی کے لیے خطرہ ہو یا اور کسی تتم کے خطرات ہوں تو ان تمام صورتوں میں جج واجب نہیں ہوتا۔البتہ ایسے مخص کو یہ وصیت کر جانا جا ہے کہ میرے بعد جب حالات سازگار ہوں تو میری جانب سے حج کرلیا جائے۔

یہ آٹھ شرطیں تو مرد اورعورت دونوں کے لیے ہیں، ان کے علاوہ دوشرطیں اور ہیں جو صرف خواتین کے لیے ہیں گویاخواتین پر حج واجب ہونے کے لیے دس شرطیں ہیں۔

#### 9\_ سفر حج میں شوہر یامحرم کی معیت:

اس شرطی تفصیل یہ ہے کہ اگر سفر تین شاندروز سے کم کا ہوت تو خاتون کے لیے تنہا سفر کی اجازت ہے، لیکن سفر تین شاندروز سے زیادہ کا ہوتو پھر شوہر یا محرم کے بغیر سفر جج جائز نہیں ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ محرم عاقل، بالغ ، دینداراور قابلِ اعتاد شخص ہو، نادان بچے یافاس نا قابلِ اعتاد شخص کے ساتھ سفر جائز نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خوا تین کو وجوب جج کی چوتھی شرط میں یہ بھی پیشِ نظر رکھنا چاہیے کہ سفر جج میں ساتھ جائے والے خاتون پر بی ہوگا ۔ میں ساتھ جائے والی خاتون پر بی ہوگا ۔ میں ساتھ جائے والے خاتون پر بی ہوگا ۔ خواہ عدت وفات کی ہو یا طلاق کی ، ہر حال میں دورانِ عدت جی وجب نہ ہوگا ۔ عدت جو اجب نہ ہوگا ۔ واجب نہ ہوگا ۔ عدت جو اجب نہ ہوگا ۔ ۔

ا جس خاتون کاشو ہرنہ ہواور کوئی ایرا محرم بھی نہ ہوجس کے ساتھ سفر تج میں جاسکے تو پھر وہ ان رفقا وسفر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے،
جن کی اخلاتی حالت قابل اظمینان ہو، بیامام مالک آورامام شافعی کا مسلک ہے، اور '' قابل اظمینان رفقا وسفر'' کی تشریح امام شافعی نے اس طرح فرمائی ہے ۔'' چند خواتین جو بھروے کے قابل ہوں اور وہ اپنے محرموں کے ساتھ جاری ہوں تو ایک بے شوہراور بے محرم خاتون ایک خاتون کے ساتھ اسے نہ بام شافعی کی بیرائے بڑی معتدل ہے۔ اس میں ایک ہے شوہراور بے محرم خاتون کے ساتھ اُس کے نہیں ہے ہے۔ اس میں ایک بیش موہراور بے محرم خاتون کے لیے فریعنہ کی کے اواکر نے کی محافی نے ہوراس فتنے کا احتمال بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے خاتون کے بامحرم سفر کی ممانعت ہے۔

٢ ونفقة المحرم عليها لانها تتوسّلُ به الى اداء الحج، براي، جلداوّل.

س فلاتخوج المؤة الى الحج في عدة طلاق اوموت،عالكيرى،جلداوّل مغرامار

صحت حج كى تغرطيل صحت عج كى چارشرطيل بين،ان شرائط كے ساتھ عج كيا جائے تو ج سيح اور معتر ہو كاور نہيں۔

اسلام، جج کے وجوب کی بھی شرط ہے اور صحت کی بھی ، اگر کوئی غیرمسلم جج کے ارکان ادا کر لے اوراس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کوایمان لائے کی توفیق بخش دے تو اس کا وہ حج کافی نہیں ہوگا جواس نے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا،اس لیے کہ ج صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ج کرنے والاسلم ہو۔

#### ۲\_ عقل وہوش:

ناسجھاورد بوانے فخص کا حج صحیح نہیں۔

سارےارکان مقررہ ایام ،مقررہ اوقات اور مقررہ مقامات میں اداکر نا۔

ج کے مہینے یہ ہیں: شوال، ذیقعد، اور ذوالحجہ کا پہلاعشرہ، ای طرح ج کے سارے ارکان ادا كرنے كے ليے اوقات بھى مقرر ہيں، مقامات بھى مقرر ہيں،اس كے خلاف اركانِ حج ادا كيے جائيں کے تب بھی ج صحیح نہ ہوگا۔

س۔ مفسدات جے سے بچنااور جے کے سارے ارکان وفرائض اداکر نااگر جے کا کوئی رکن اُ داکرنے سے رہ گیایا چھوڑ دیا تب بھی صحیح نہ ہوگا۔

## مج کے احکام

ا۔ جج فرض ہونے کی ساری شرطیں موجود ہوں تو جج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ جج فرض میں ہاوراس کی فرضیت قرآن وحدیث سے صاف صاف ثابت ہے۔ جو محض حج کی فرضیت کا انکار کرے، وہ کا فرہے،اور جو تحض شرائطِ وجوب یائے جانے کے باوجود حج نہ کرے وہ گنہگاراور فاس ہے۔

۲۔ مج فرض ہوجانے کے بعد فورا اُسی سال ادا کر لینا جاہیے۔ فرض ہوجانے کے بعد بلاوجہ

تا خیر کرنااورایک سال سے دوسرے سال پرٹالنا گناہ ہے۔ نی سلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے: ''جو شخص حج کا ارادہ کرے، اُسے جلدی کرنا جا ہیے ہوسکتا ہے کہ وہ بیار پڑجائے یا اونٹی گم ہو

بو سن کا ارادہ کرے، اسے جلائ کرنا چاہیے ہو مطالبے کہ وہ بیار پر جانے یا او ی م ہم جائے اور بیا بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ضرورت پیش آجائے۔'' (این ماجہ)

اونٹنی گم ہونے سے مرادیہ ہے کہ سفر کے ذرائع باقی ندر ہیں ، راستدیر امن ندر ہے ، یا اور کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ پھر جج کرنے کا امکان ندر ہے اور آ دمی فرض کا بوجھ لیے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہو۔ حالات کی سازگاری یا زندگی کا کیا اعتبار ، آخر کس بھروسے پر آ دمی تاخیر کرے ، اور جلد جج کر لینے کے بچائے ٹالٹا چلا جائے۔

س۔ فریضہ کج ادا کرنے کے لیے جن لوگوں سے اجازت لینا شرعاً ضروری ہے، مثلاً کسی کے والدین ضعیف یا بیار ہوں اور اس کی مدد کے بیاح ہوں، یا کوئی شخص کسی کا مقروض ہو یا ضامن ہوتو ایسی صورت میں ان سے اجازت لیے بغیر حج کرنا مکرو وتح کمی ہے ۔

س- حرام ذرائع سے كمائے ہوئے مال سے فج كرناحرام ہے۔

۵۔ جو خص احرام باندھے بغیرمیقات کے اندرداخل ہوجائے ،اس پر جج واجب ہے۔

۲۔ جج فرض ہوجانے کے بعد کسی نے تاخیر کی ،اور پھروہ معذور ہوگیا، تابینا،اپا بھے یاسخت بیار ہو گیااور سفر جج کے قابل ندر ہاتو وہ اپنے مصارف سے دوسرے کو بینج کر جج بدل سے کرائے۔

## میقات اوراس کے احکام

ا۔ میقات سے مراد وہ خاص اور متعین مقام ہے جس پر احرام باندھے بغیر مکہ مکر مہ جانا جائز نہیں ۔ کسی بھی غرض سے کوئی مکہ مکر مہ جانا چاہتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کراحرام باندھ لے۔احرام باندھے بغیر میقات سے آگے بڑھنا مکر وقِحر کی ہے۔

۲۔ مختلف مما لک کے رہنے والوں اور ان کے مما لک کی طرف سے آنے والوں کے لیے پانچ
 میقات مقرر ہیں:

#### ا\_ ذوالحكيفَه:

سے مکہ کرمہ میں آنا چاہیں۔ بید مقام مدینہ منورہ سے مکہ کرمہ آتے ہوئے، تقریباً آٹھ، نوکلومیٹر کے اصلہ پر ہاور یہاں سے مکہ کا فاصلہ تقریباً ڈھائی سوکلومیٹر ہوگا۔ بیمیقات مکہ کرمہ سے تمام میقاتوں کے مقابلے میں زیادہ فاصلے پر ہے۔ اور مدینے والوں کا بیت بھی ہے۔ اس لیے کہ ہمیشہ سے مدینے والوں نے راوح میں زیادہ قربانیاں دی ہیں۔

#### ۲۔ ذات ِعرق:

یہ عِر اق اور عراق کی سمت ہے آنے والوں کے لیے میقات ہے، بید مکہ معظمہ سے شال مشرق کی جانب مکہ سے تقریباً اُسٹی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

#### ۳۔ کھہ:

یہ مُلک شام اور شام کی سمت ہے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، یہ مکہ معظمہ سے مغرب کی جانب تقریباً ایک سوای کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔

#### ٧- قرن المنازل:

كممعظمد سے مشرق كى طرف سے جانے والے راستے پرايك بہاڑى مقام ہے، جو كے ت

ل علمالفقه ،جلد۵

اندازاً پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بیابلِ نجد کے لیے میقات ہے اور ان لوگوں کے لیے جو اس رائے سے ہوکرآتے ہوں۔

۵\_ یکمکم:

که کرمہ سے جنوب مشرق کی جانب یمن سے آنے والے راستے پرایک پہاڑی مقام ہے جو کمہ معظمہ سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ بیدین اور یمن کی سمت سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ اہل ہنداور اہل یا کتان کو بھی اسی میقات پر إحرام باندھنا ہوتا ہے۔

یہ میقات خود نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، جیسا کہ سیح بخاری اور سیح مسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ مواقیت ان لوگوں کے لیے ہیں، جوان مواقیت سے باہر کے رہنے والے ہیں اور جن کو اصطلاح میں آفاتی کہتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جومیقات کے اعدر رہتے ہیں اگر وہ حدودِ حرم میں رہتے ہیں تو اُن کے لیے حَرم ہی میقات ہے اور اگر حدودِ حرم سے باہر حل میں رہتے ہیں تو اُن کے لیے حَرم ہی میقات ہے اور اگر حدودِ حرم سے باہر حل میں رہتے ہیں تو اُن کے لیے اللہ علی میں رہتے ہیں تو اُن کے لیے علی میں میقات ہے البتہ حرم کے رہنے والے بھی عمرے کے لیے احرام با عدهیں تو اُن کے لیے میں ہے۔ حرم نہیں۔

......☆☆☆.....

## جج کے فرائض

ج میں جار باتیں فرض ہیں ،ان میں سے کوئی بات بھی چھوٹ جائے توج ادانہ ہوگا۔ ا۔ احرام: یہ ج کے لیے شرط بھی ہے اور ج کا رُکن بھی ہے۔

۲۔ وقوف عرفات: خواہ چند ہی کھے کے لیے ہو۔

س\_ طوافرزیارت: اس کے پہلے چار شوط فرض ہیں اور بعد کے تین شوط واجب۔

سم۔ ان تینوں فرائض کومقررہ مقامات مقررہ اوقات میں متعین ترتیب کےمطابق ادا کرنا۔

### إحرام اوراس كے مسائل

ا۔ ج کی نیت کرے ج کالباس پہنے اور تلبیہ پڑھنے کواحرام کہتے ہیں۔ ج کی نیت کرے تلبیہ پڑھ لینے کے بعد آ دمی نماز میں داخل ہو پڑھ لینے کے بعد آ دمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور کھانا پینا، چلنا پھرنا وغیرہ حرام ہوجاتا ہے۔ ای طرح احرام باندھ لینے کے بعد تج شردع ہو جاتا ہے اور کھانا پینا، چلنا پھرنا وغیرہ حرام ہوجاتا ہے۔ ای طرح احرام باندھ لینے کے بعد تج شردع ہو جاتا ہے اور بہت ی چیزیں جن کا کرنا حرام سے پہلے جائز اور مباح تھا، حالت احرام میں ان کا کرنا حرام اور ممنوع ہوجاتا ہے ، ای لیے اس کواحرام کہتے ہیں۔

۲۔ کی بھی مقصد سے محے جانا ہو سیر وسیاحت کے لیے ہویا تجارت کے لیے یاکی اور مقصد سے ہو یا تجارت کے لیے یاکی اور مقصد سے ہو، بہر حال بیضر وری ہے کہ میقات پر پہنچ کر احرام باند ھلیا جائے احرام باند ھے بغیر میقات سے آگے نکل جانا کر وقیح کی ہے۔

س۔ مُحرم کے لیے احرام ہاند صفے سے پہلے خسل کرناسنتِ مؤکدہ ہے۔ نابالغ بچوں کے لیے بھی خسل کرنامسنون ہے، اور خوا تین اگر حالتِ حیض ونفاس میں ہوں، تب بھی خسل کرنامسنون ہے۔ ہاں اگر خسل کرنامسنون ہویا تکلیف کا اندیشہ ہوتو پھر وضوئ کر لیمنا چاہیے۔ بینسل یا وضو محض صفائی ستحرائی کے لیے ہے، طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے پانی نہ ہونے ک صورت میں اس کے بجائے تیم کرنے کی ضرورت نہیں۔

سم۔ تحرم کے لیے خسل کرنے سے پہلے سُر وغیرہ کے بال بنوانا، ناخن کتر وانا اور سفید جا در اور

سفید تہم استعال کرنا اور خوشبولگا نامستحب ہے۔

میقات پر پہنچنے سے پہلے بھی احرام باندھنا جائز ہے، اور اگر اِحرام کے آ داب کا پاس ولحاظ
 ہو سکے تو افضل ہے، اور میقات پر پہنچنے کے بعد تو احرام باندھ لیناوا جب ہے۔

#### حالت إحرام مين ممنوع كام

ان میں سے بعض کام تو وہ ہیں جن کا کرنا ہر حالت میں ممنوع اور گناہ ہے، کیکن احرام میں ان کا ارتکاب اور زیادہ مُراہے۔

ا۔ جنسی افعال میں مبتلا ہونا، جنسی گفتگو کرنا، اپنی بیوی سے بھی اس طرح کی گفتگو سے لذت اندوز ہوناممنوع ہے۔

۲۔ خدا کی نافر مانی اور گناہ میں جتلا ہونا۔

۳۔ لڑائی جھگڑااورگالی گلوچ کرنا ہخت کلامی سے بھی پر ہیز کرنا جا ہیے۔

سم۔ جنگلی جانور کا شکار کرنا، نہ صرف خود شکار کرناحرام ہے بلکہ شکار کرنے والے کے ساتھ کسی

فتم كاتعاون كرنا، ياشكار كرانے ميں اس كى رہنمائى كرنايا شكار كى طرف اشاره كرنا بھى ممنوع ہے۔

۵۔ سلے ہوئے کپڑے مثلاً قمیص، پاجامہ، شیروانی، کوٹ، پتلون،ٹو پی،موزہ، دستانے، بنیان فیرہ پہننا۔

خواتین کے لیے جائز ہے کہ شلوار جمیض پہن لیں ،موز ہے بھی پہن سکتی ہیں اور چاہیں تو زیور بھی استعال کرسکتی ہیں۔

۲۔ شورخ ارز خشبوداررنگ میں ریکے ہوئے کپڑے پہننا۔خوا تین رکیٹی کپڑے پہن سکتی ہیں اورزنگین کپڑے بھی ،البتہ رنگ خوشبودار نہ ہونا جاہیے۔

ے۔ سراور چہرے کا چھپانا،خوا تین ضرورت کے دفت کسی پکھے اور جاور وغیرہ ہے آ ڑ کرلیں تو جائز ہے۔

٨\_ سراور ڈاڑھی وغیرہ کاخطمی پاصابون وغیرہ سے دھونا۔

9۔ جسم کے کسی بھی حصے کے بال منڈوانا، یا کسی بھی دوایا بال صفایاؤڈروغیرہ سے بال صاف

كرناياا كهاژنايا جلانا ـ

١٠ ـ ناخن كاثاما پتحروغيره يرتكس كرصاف كرنا ـ

اا۔ خوشبوکااستنعال کرنا۔

۱۲\_ تیل کا استعال کرنا۔

#### حالت احرام میں جائز کام

اوپر جن ممنوع باتوں کا ذکر کیا گیا ہےان کےعلاوہ ساری باتیں جائز ہیں چند باتیں بطورِ مثال لکھی جاتی ہیں:

ا۔ کی چز کے سائے میں آرام لینا۔

۲۔ نہانااورسردھونا مگرصابون وغیرہ سے نہ دھوئے۔

س- بدن یاسر کھجانا۔ البته احتیاط کی جائے کہ بال ندو ٹیس اور اگر سرمیں جو ئیں ہوگئی ہوں تو وہ نہ

گریں۔

س- اپنے پاس رقم رکھنایا کمرمیں ہتھیاریار قم وغیرہ باندھنا۔

۵۔ خالی او قات میں تجارت کرنے میں بھی کوئی مضا کھنہیں۔

قرآنِ پاک میں ہے:

لَيُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَبُتَغُوا فَطَفَّلًا مِّنُ رَّبِّكُمُ. (البتره:١٩٨)

'' دوران ج میں اگرتم اپنے پروردگار کافضل بھی تلاش کرتے جاؤٹو کوئی مضا نَقتٰہیں۔''

٧۔ احرام کے کیڑے بدلنااوران کودھونا۔

کوشی اور گھڑی وغیرہ پہننا۔

۸۔ سرمہلگانا، گرئمر مہخوشبودارنہ ہو۔

9۔ ختنہ کرنا۔

۱۰۔ نکاح کرنا۔

الله موذی جانورکو مارنا مثلاً چیل، کوا، چو ہا، سانپ، کچھو، شیر، چیتا، بھیزیا، کتا دغیرہ نبی صلی

الله عليه وسلم كاارشاد ب:

''حرم میں اور اِحرام کی حالت میں پانچ قسموں کے جانوروں کو مارنے میں کوئی مضا کقہ نہیں، چوہا،کوا،چیل، پچھواورحملہ کرنے والا کتا۔'(یعنی درندہ)

۱۲۔ بحری شکار کرنا بھی جائز ہے اور اگر کوئی غیر محرم اپنے لیے ختکی کا شکار مار کرمحرم کو تخفے میں وے تواس کا کھانا بھی جائز ہے۔

#### إحرام كاطريقه

اچھی طرح بال ناخن وغیرہ بنوا کراور عسل کر کے، خوشبولگائے اور احرام کے کپڑے لینی ایک چادراورا ایک تہدندیت تن کر لے پھر دور کھت نفل نماز پڑھ کرجے لیا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھے۔ تلبیہ پڑھتے بی احرام بندھ جاتا ہے اوروہ مخص مُحرم ہوجاتا ہے۔ تلبیہ کے بجائے اگر قربانی کا اونٹ نے۔ کی طرف روانہ کردے تو وہ '' تلبیہ'' کے قائم مقام ہوجائے گا۔

......☆☆☆.......

ا اگرمغردہونو خالی حج کی نیت کرے، قارن ہونو حج اور عمر و دونوں کی نیت کرے، اور متحتے ہونو پہلے عمرے کی نیت کر ے عمر و کرے اور عمرے سے فارغ ہوکر حج کی نیت کرے عمر و کرے اور عمرے سے فارغ ہوکر حج کی نیت کرے، مغرد، قارن، متتع کے لیے دیکھئے۔اصطلاحات سنجہ ۲۹۔۲۸۔

## تلبیہاوراس کےمسائل

جَ كَ نيت كرتے بَى ذَائِرِ مِ جَوَكُمَات كَهِ تَا ہِ الكَوْلَدِيدَ كَتِى بَلْدِيدِ ہِے: لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَاشَوِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالنِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَاهَوِیُكَ لَكَ.

''میں حاضر ہوں،اےاللہ! میں حاضر ہوں، (تیری پکارپر) تیرے حضور حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، یہ حقیقت ہے کہ حمد وشکر کامستحق تو ہی ہے،احسان وانعام تیرا ہی کام ہے،افتدار تیرا ہی حق ہے، تیرےافتدار میں کوئی شریک نہیں۔''

ا۔ احرام باندھنے کے بعدا یک بارتلبیہ کہنافرض ہے، اورا یک بارسے زیادہ کہناسنت ہے۔ ۲۔ اِحرام بائدھنے کے بعد سے دسویں تاریخ کو پہلے جمرے کی رَمی تک برابر تلبیہ کا وِردر کھے، ہرنشیب میں اترتے وقت، ہر بلندی پر چڑھتے وقت، ہرقافلے سے ملتے وقت، ہرنماز سے فارغ ہونے کے بعداور ہرضج وشام تلبیہ پڑھتارہے۔

> س۔ تلبیہ بلندآ وازے پڑھنامسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے:

''میرے پاس جریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خدا کی طرف سے مجھے بیفر مان پہنچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو تھم دے دوں کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں <sup>ا</sup>۔''

سم جب بھی تلبیہ کے تو تین بار کے، تین بار کہنامتحب ہے۔

۵۔ تلبیہ کہتے وفت گفتگو کرنا مکروہ ہے،البتہ سلام کا جواب دینے کی اجازت ہے۔ هخنہ میں میں کی سیار کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کی ایک کی کی ایک کی کی ایک کی کی کی کی کی کی

٧- جو خص ملبيه كهدر بابواس كوسلام نه كرنا جائية ، تلبيه كهني واليكوسلام كرنا مكروه ب-

ل مؤطاما لک، ترندی، ابوداؤدو غیره، محرخوا تین کے لیے مسنون بیہ کہ تلبیہ پڑھنے میں اپنی آواز بلندنہ کریں، ہدایہ میں ہے، وکا تسرف عصوتها بالتلبیة لمعافیه من الفتنة و لا ترمل و لا تسعی بین المیلین لانهٔ محل لستو العورة (کاب الحجی خاتون تلبیہ کہنے میں اپنی آواز بلندنہ کرے، اس لیے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، اور ندر ل کرے اور نہ می ، اس لیے کہ ورثر نے سے اس کی پردہ بوجی میں خلل پڑے گا۔

ے۔ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھنامتحب ہے۔

تلبيه كى حكمت اور فضيلت:

تغير كعبك بعدالله تعالى في البخليل حفرت ابراجيم عليه السلام وحكم ديا:

''اورلوگوں کو جج کے لیے عام منادی کرا دو کہ وہ تنہارے پاس دُور دراز سے پیدل اوراونٹوں پر سوار ہوکرآئیں۔''

دراصل تبییدخدای اس عام منادی اور پکارکابندولی طرف سے جواب ہے کہ پروردگارہم نے تیری پکارٹی اور تیری طلی پر تیرے حضور تیرے دربار میں حاضر ہیں، زائر حرم حرم میں رَہ کر بار بار بیصدا لگا تا ہے تو درحقیقت وہ کہتا ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر کا تھم دیا، اور ہم صرف تیری محبت میں سب بچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانہ وارحاضر ہو گئے۔ہم تیرے اس احسان اور تو فیتی کاشکر اواکرتے ہیں۔ تیری تو حید کا اقراد کرتے ہیں۔ بیصدا مومن کے دگ و پیمی تو حید کے عقید کو پیوست کرتی ہیں۔ تیری تو حید کا اقداد کر ایک میں مرف بیرے کہ وہ تو حید کا پیغام عام کر ۔۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلید کی نفسیت بتاتے ہوئے ارشاد فر بایا

"جب بھی کوئی مسلمان بندہ لبیک کی صدالگاتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں لبیک پکار اٹھتی ہیں، جواس کے آس پاس موجود ہیں، خواہ وہ پھر، درخت، اور مٹی کے ڈھیلے بی ہوا ) یہاں تک کہ بیز مین ادھر سے بھی ختم ہو جاتی ہے اور ادھر سے بھی، یعنی بیسلسلہ پوری زمین پر بھی پھیل جاتا ہے۔'' (جامع ترزی)

نیز نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

"جومُحرم بھی یورے دن لبیک لبیک پکارتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہوجائے تو اس کے سارے گناہ فنا ہوجائے تو اس کے سارے گناہ فنا ہوجائے ہیں اور وہ ایسا پاک صاف ہوجاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اُسے جنم دیا تھا۔" تلبیہ کے بعد کی دُعا:

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسُئَلُکَ رِضُوانکک وَالجَنَّةَ وَاَعُوُدُ بِرَحُمَتِکَ مِنَ النَّادِ. "اےاللہ! پس تجھے تیری رضااور جنت کا بھکاری ہوں اور تیرے دامنِ رحمت میں دوزخ کی

آگ ہے پناہ ڈھونڈ تا ہوں۔''

حضرت عمارة بن خزيمه اسين والدسے روايت كرتے ہيں كه:

"نی صلی اللہ علیہ وسلم (إحرام بائد ہے کے لیے) تلبیہ پڑھتے تو تلبیہ پڑھنے کے بعد اللہ سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کرتے اور اس کی رحمت کے طفیل جہنم کی آگ سے پناہ ما تکتے۔ "(مندالثافیؒ)

احرام کے بعد زائرِ حرم جو دعا جا ہے مانگے اور خوب مانگے لیکن پہلے اس مسنون دعا کا اہتمام ضرور کرے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، خدا کی رضا اور جنت کا حصول اور آتش جہنم سے نجات، یہی مومن کی انتہائی تمنا اور اس کی دوڑ دھوپ کا حاصل ہے۔

......☆☆☆.......

## وقوف اورا سکے مسائل

ا۔ وقوف کے متی ہیں، کھڑا ہونا اور کھہرنا، جج کے دوران تین مقامات پروقوف کرنا ہوتا ہے اور تینوں کے احکام مختلف ہیں، نیز وقوف کاعمل کرنے کے ان مقامات میں پہنچ جانا ضروری ہے، وقوف کی نیت کرنا اور کھڑا ہونا ضروری نہیں ل۔

۲۔ سب سے اہم وقوف وقوف وقوف عرفات ہے۔عرفات ایک نہایت وسیع اور کشادہ میدان ہے، حرم کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہیں سے عرفات کا علاقہ شروع ہوجا تا ہے۔ یہ میدان مکہ مکر مہ سے تقریباً پندرہ (۱۵) کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔

میدانِ عرفات میں وقوف، جج کے ارکان میں سب سے بڑا رُکن ہے، بلکہ ایک موقع پرتو نی صلی الله علیہ وسلم نے وقو ف عرفات ہی کو جج فر مایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

ٱلْحَجُّ عَرَفَةً. (جامع زندى)

"عرفے میں وقوف ہی جے۔"

عرفے کے دن جب میدانِ عرفات میں لا کھوں انسان ایک ہی لباس پہنے اپنے خدا کے حضور عجز واحتیاج کی تصویر ہے کھڑے ہوتے ہیں تو اسنے وقت کے لیے انسان اس دنیا ہے اٹھ کر کو یا میدانِ حشر میں پہنچ جاتا ہے، یہ بڑا ہی ایمان افر وز منظر ہوتا ہے۔میدانِ عرفات میں وقوف کرکے دراصل میدانِ حشر کی یا دتازہ ہوتی ہے۔

وتونے عرفات کی اہمیت ہے کہ اگر کسی وجہ سے حاجی ۹ رزُ والحجہ کو دن میں یا اس دن کے بعد والی رات میں کسی وفت بھی عرفات میں نہ بھنچ سکا تو اس کا حج نہ ہوگا۔ حج کے دوسرے مناسک طواف، سعی، رمی وغیرہ رَہ جائیں تو ان کی تلافی ممکن ہے لیکن وقو ف عرفہ رَہ جائے تو اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔

س۔ وقوف عرفات كا وقت ٩ رزوالحجه كو بعد زوال،ظهر وعمر كى نماز يرا صنے كے بعد ہے،ليكن

اللصديث كزديك وقوف كانيت كرنا شرطب

چونکہ یہ جج کا رکنِ اعظم ہےاور ای پر جج کا دارومدار ہے اس لیے اس کے وقت میں کشادگی کرکے سہولت دی گئی ہے کہا گر کوئی فخص ۹ ر، ۱۰ ذوالحجہ کی درمیانی شب میں صبح صادق سے پہلے پہلے کسی وقت بھی لیے بھرکے لیے عرفات پہنچ جائے تو اس کا وقو ف معتبر ہوگا اور اس کا حج ادا ہوجائے گا۔

۳۔ وقوف عرفات جتنازیادہ طویل ہوا چھاہے، اس شعوراور تصور کے ساتھ خدا کے حضور کھڑا ہونا کہ گویا میدانِ حشر ہے اور میں سب سے بے تعلق تنہا اپنا معاملہ چکانے کے لیے اور اس سے رحم و کرم کی بھیک ما نگنے کے لیے سرایا احتیاج، اس کے حضور کھڑا ہوں، مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے، اور کیا معلوم زندگی میں پھریے سعادت نصیب ہوتی ہے یا نہیں، اس لیے ایمان واحتساب کی قوتوں کو زندہ رکھتے ہوئے پورے شعور کے ساتھ اس شب وروز کے ایک ایک لمحے کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے:

" کھر (ظہراورعصر کی نماز پڑھنے کے بعد) آپ (اپنی ناقہ قصواء پر) سوار ہوئے اور میدانِ
عرفات میں خاص وقوف کی جگہ پرآئے اور آپ نے اپنی اونٹنی قصواء کارخ ادھر کر دیا جدھر پھر کی بڑی
بڑی چٹا نیں ہیں،اور پیدل مجمع کواپنے سامنے کرئے آپ تنبلہ رُوہو گئے اور وہیں کھڑے رہے یہاں تک
کہ آفا بغروب ہونے کا وقت آگیا، اور آفاب کی زردی بھی ختم ہوگئی یہاں تک کہ آفاب بالکل
غروب ہوگیا۔ آپ (مزدلفہ کے لیے) روانہ ہوئے۔ "(ملم)

۵۔ وقوف عرفات کی اہمیت اورفضیلت بتاتے ہوئے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"(سال کے ۳۹۰ دنوں میں) کوئی دن ایبانہیں ہے جس میں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ وسیع پیانے پراپنے بندوں کوجہنم کی آگ سے رہائی بخشا ہو، اس دن اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب آجا تا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پرفخر کرتے ہوئے ان سے کہتا ہے، فرشتو! دیکھتے ہویہ بندے کیا چاہتے ہیں؟"(مسلم)

حضرت انس ابن ما لك رضى الله عند كابيان ہے كه:

''نی صلی الله علیه وسلم نے میدانِ عرفات میں وقوف فر مایا ، آفناب غروب ہونے ہی کوتھا کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کواشارہ کیا کہ لوگوں کو خاموش کردو۔''

حضرت بلال في لوكون سے كها:

''خامۇش ہوجاؤ۔''

توني صلى الله عليه وسلم في كها:

''لوگو! ابھی ابھی میرے پاس جریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خدا کا سلام اور پیغام پہنچایا کہ اللہ نے تمام عرفات والوں کو بخش دیا۔''

حضرت عمرٌنے کہا:

"يارسول الله الله الله يعنام مم صحابة كي لي خاص بياسارى امت كي ليب "، والسول الله الله يعنام مم صحابة كي اليه خ حضور في فرمايا:

"بيتمهار \_ لياوران سار \_ لوگول كے ليے ہے جوتمهار \_ بعد يمال آئيں۔" (الزغيب)

٧- ميدانِ عرفات كي دعا كين:

میدانِ عرفات میں دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے اور وہاں کے وقوف میں مسلسل خدا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

"سب سے بہتر اور افضل دعا عرفے کے دن کی دعاہے۔"

ذيل ميں چندمسنون نقل کي جاتی ہيں:

ا۔ میدانِ عرفات میں آپ نے بیدعا کثرت سے مالکی ہے:

اَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ كَالَّذِی تَقُولُ وَخَیْرًا مِّمَّا نَقُولُ اَللَّهُمَّ لَکَ صَلُوتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَای وَمَحْیَای وَمَحْیَای وَمَحْیَای وَمَحْیَای وَمَحْیَای وَالْیُکُ مِنْ عَذَابَ وَمَحْیَای وَمَحْیَای وَالْیُکُ مِنْ عَذَابَ الْعُهُمُ اِنِی اَعُودُیِکَ مِنْ شَرِ مَاتُحِی بِهِ الرِّیُحُ. الْقَبْرِ وَوَسُوسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَّاتِ الْاَمْرِ اَللَّهُمُّ اِنِی اَعُودُیکِ مِنْ شَرِ مَاتُحِی بِهِ الرِّیُحُ.

(زندی)

"اے اللہ! تو الی بی حمد وتعریف کامستحق ہے، جیسی تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے اور اس سے بہتر تعریف کامستحق ہے۔ جیسی تو نے خود اپنی تعریف کامستحق ہے جیسی ہم کر سکتے ہیں۔ اے اللہ! تیرے بی لیے ہے میری نماز اور میری قربانی، میری موت اور میری زندگی ، اور تیری بی طرف مجھے کو ٹ کرآنا ہے ، اور اے اللہ تو بی میر اوارث ہے۔ اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے ، دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے ،

معاملات کی خرابی اور خلفشار سے ، اوراے اللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان آفتوں سے جنہیں ہوائیں لے کر آئیں۔''

١- ألحزب المقول من الكنهايت جامع دعام قول بالكابتمام بى باعث بركت به الله مع الله عليه وسلم الله مع الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم والله عليه والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والموالم والله والله والموالم والله والله والموالم والموالم والله والموالم والموالموالم والموالم والمو

"اے اللہ! میں تجھ سے اس بھلائی کا طالب ہوں جو تجھ سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور ان ساری چیزوں کے شر سے تیری پناہ چا ہتا ہوں، جن کے شر سے تیرے نبی نے تیری پناہ وحوث کی ہے۔ پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے، اور ہم پررحم نہ کھائے ہم پررحم نہ کھائے ہم سے ہیں، جوسراسر کھائے میں ہیں۔

اے میرے رب! مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولا دکو بھی اس کی توفیق دے۔ پروردگار! ہماری دعا کوشرف قبول عطافر ما۔ پروردگار میری مغفرت فر مادے، میرے والدین کی مغفرت فر مادے، اوراس روز سارے ہی مسلمانوں کو بخش دے، جس روز حساب کتاب ہوگا۔

اے میر۔ ے رب! میرے مال باپ دونوں پر رحم فرما، جس طرح دونوں نے میرے بچپین میں (رحم وشفقت کے ساتھ) میری پر درش کی ہے۔ پر وردگار! ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جوایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی کی مغفرت فرما جوایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی کینے کیٹ نہ ہونے دے، جوایمان لائے، ہمارے پر وردگار! بلاشبرتو بہت ہی مہر بان اور ہوارچم کرنے والا ہے! پر وردگار! بلاشبرتو بہت ہی مہر بان اور ہوارچم کرنے والا ہے! پر وردگار! بدور ہمانے والا ہے، تو ہماری تو بہول فرما، بے شک تو بہت زیادہ تو ہماری تو بیتے کی کوئی کی کوئی

۳ نی صلی الله علیه وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میدانِ عرفات میں بیدها کثرت سے کرتے رہو :

رَبَّنَا اتِنَا فِی اللَّهُ نُیا حَسَنَةً وَفِی الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ. (البقرہ:۲۰۱)

"اے ہارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کراور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔"

ان مسنون دعاؤں کےعلاوہ کچھاور مسنون دعا کیں بھی ہیں جو پڑھی جاسکتی ہیں اوران کےعلاوہ بھی آ دمی دنیااور آخرت کی بھلائی کی جود عا کیں مانگنا جا ہے انگے اور خوب مانگے ،اس لیے کہاس وقت خدابندے پر بہت ہی مہر بان ہوتا ہے،اورا پے مہمان کومحروم نہیں کرتا۔

ے۔ مزد لفے میں وقوف واجب ہے اور مزد لفے کے حدود میں پاپیادہ داخل ہونا مسنون ہے۔ مزد لفے میں وقوف کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے اگر طلوع فجر سے پہلے وقوف کیا، یا طلوع آفتاب کے بعد کیا تو بیہ وقوف معتبر نہ ہوگا۔

۸۔ مزدلفہ میں وقفے وقفے سے تلبیہ تہلیل اور تخمید کہنامتخب ہے، اور مزد لفے میں ایک شب
گزار نامسنون ہے۔ حدیث میں ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ مزدلفہ کیلئے روانہ ہوئے اور
وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی ، پھر وہاں لیٹ مجئے اور طلوع فجر تک آرام
فرماتے رہے۔ پھر طلوع فجر کے بعد آنحضور نے مبح کی نماز ادافر مائی۔

9۔ ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو کسی وفت مٹی میں پہنچنا مسنون ہے اور مستحب یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد وہاں پہنچ کرو ہیں ظہر کی نماز پڑھی جائے اور وہیں شب میں آرام کیا جائے۔

......☆☆☆.......

# طواف اوراس کے مسائل

طواف کے لغوی معنیٰ ہیں کسی چیز کے اردگر د چکر لگانا اور گھومنا ، اور اصطلاح میں طواف سے مراد ہے، بیت اللہ کے گر دوالہانہ گھومنا اور چکر لگا تا۔

بيت الله كي عظمت اور مرتبه:

بیث الله ایند پقر کی محض ایک ممارت نہیں ہے بلکہ وہ روئے زمین برخدا کی عظمت کامخصوص نشان اوراس کے دین کامحسوں مرکز ہے، جوخو داللہ نے اپنی نگرانی اور ہدایت کے تحت ایک ایسے اولوالعزم پیغمبر ہے تغییر کرایا ہے اچن کی امامت پر یہود، نصاریٰ، اور مسلمان سب ہی متفق ہیں اور قرآنِ یاک کی شہادت ہے کہ سطح زمین پرخدا کی عبادت کے لیےسب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیاوہ یہی بیت اللہ ہے:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ. (آلْمران:٩١)

''بلاشبہسب سے پہلاعبادت کا گھر جوانسانوں کے لیے تغییر کیا گیاوہ وہی کے میں ہے۔'' دراصل بیت الله دین کامنیع اورمرکز ہے،قر آن کی وضاحت کےمطابق بیتو حید کاسر چشمہ اور نماز کی اصل جگہ ہے، اور یہی تو حید ونماز پورے دین کامغز اور خلاصہ ہیں ،عقیدے کے پہلو سے تو حید دین کی اصل بنیاد ہے، اور عمل کے پہلو سے نماز دین کی اساس ہے، اور بیت الله کی تعمیر انہی دو بنیادی مقاصد کے لیے ہے، ای لیے خدانے اس کو خیروبرکت کا سرچشمہ اور ہدایت کا منبع قرار دیا ہے:

مُبِزَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۞ (ٱلْمُران:٩١)

"اس كوخيروبركت دى كئ اورتمام جهان والول كے ليےاس كونيع بدايت بنايا كيا ہے۔" قر آن میں اللہ تعالیٰ نے اس کودومقامات پر'' بَیُنِسی <sup>تک</sup>'' (میرا گھر) کہاہے،اورحضرت ابراہیمٌ

لِ الْحُجَ آيت:٢٦ وَإِذْ بَوُّ أَنَّا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَّانَ الْبَيْتِ. الخ.

ع سورة البقروآيت ١٢٥ مي ب:

وَعَهِلْنَاۤ اللّٰی اِبْرَاهِیُمَ وَاِسْمَعْیُلَ اَنْ طَهِرَا بَیْتِیَ لِلطَّانِفِیْنَ وَالْعَا کِفِیْنَ وَالرُّحْعِ السُّجُوْدِهِ "اورہم نے ابراہیم اوراساعیل کودصیت کی تھی کے میرےاس کمرکوطواف اوردکوع بجودکرنے والوں کے لیے پاک دکھو۔" اورسورة الحج آيت ٢٦ مي ب:

وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشُرِكُ بِى هَيْنًا وَّطَهِرُ بَيْتِى لِلطَّايْفِينَ وَالْقَايْمِينَ وَالرُّحْعِ السُّجُوْدِه

<sup>&</sup>quot;اور یاد کرووہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، (اس ہدایت کے ساتھ) کدمیرے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرنا اور ميرك كمركوطواف كرنے والوں اور قيام وركوع و يجودكرنے والوں كے ليے پاك ركھو۔''

نے بھی اپنی ذریت کو کے کی چیٹیل وادی میں بساتے ہوئے کہا ہے خدایا! میں ان کو'' تیرے گھر'' کے پڑوں میں بسار ہا ہوں، اور بیت اللہ کی عظمت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ اللہ نے اس گھر کے جج کو مسلمانوں پر اپناایک حق بتایا ہے، اور جج بہی تو ہے کہ مومن احرام با ندھ کر یعنی خود بیت اللہ میں حاضری کے لائق بنا کر والہانداند میں اس کے گردطواف کرے، اس میں گئے ہوئے پھرکو بوسہ دے، ملتزم سے چیٹے ، مجدحرام میں نماز پڑھے اور عرفات میں وقوف کرے۔

#### طُواف كى فضيلت:

بیت الله کی تغیر کامقصدیہ ہے کہ اس کا طواف کیا جائے ،خدانے ابرا جیم کوای کی تاکید فر مائی اور بہتا کید قرآن میں دوجگہ فر مائی:

وَّطَهِّرَ بَيُتِيَ لِلطَّائِفِيُنَ . (الْحَ:٢٦)

"اورمير كمركوطواف كرنے والوں كے ليے پاك ركھو "

نيزمسلمانوں كوحكم ديا كه

وَلْيَطُونُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيُقِ. (الْحُ:٢٩)

"اوراس قديم كمر كاطواف كرنا جايي-"

اورنى اكرم صلى الله عليه وسلم في طواف كى فضيلت بتات موئ ارشادفر مايا ب:

"بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ایک عبادت ہے، فرق میہ ہے کہ طواف میں تم گفتگو کرسکتے ہو (اور نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے) تو جو محص طواف کے دوران کوئی بات کرے تو اس کو چاہیے کہ منہ سے اچھی بات ہی نکالے۔'(زندی، نمائی۔)

حضرت عبدالله بن عمر كہتے ہيں كميس نے نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كوفر ماتے سنا:

"جس نے خدا کے اس گھر کا سات مرتبہ طواف کیا، اور شعور وتوجہ کے ساتھ کیا، تو اس کا صله ایک

غلام آزاد کرنے کے برابرے'

ل سورة ابرائيم آيت ٢٢ مي ب:

رَبُّنَا إِنِّي اَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرُّمِ.

" پروردگار! می نے اس بےآب و گیاه وادی میں اپنی پچھذریت کولابسایا ہے، تیرے محر م محرے پاس۔"

اوربه بمحی فرماتے سنا:

''طواف میں بندہ جو بھی قدم رکھے گا اور جو بھی قدم اٹھائے گا،خدا اس کے ہرقدم کے بدلے ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک بھلائی اس کے لیے لکھے گا۔'' (ترندی)

## إستلام

استلام کے لغوی معنی ہیں چھونا اور بوسہ دینا اور اصطلاح میں استلام سے مراد ہے تجرِ اسود کو بوسہ دینا اور ژکنِ بمانی کو چھونا ،طواف کا ہر شوط شروع کرتے وقت تجرِ اسود کا استلام کرنا ،اورای طرح طواف کے ختم پر ججرِ اُسود کا استلام کرنا سنت ہے ،اور رکن بمانی کا استلام مستحب ہے۔

جرِ اسود کااستلام کرتے وقت کیاظ رہے کہ منہ سے بوسے کی آ واز نہ نکلے ،صرف جرِ اسود پر منہ رکھنا مسنون ہے،اور یہ بھی خیال رہے کہ اگر غیر معمولی از دھام ہواور جرِ اسود کا بوسہ لینے میں لوگوں کو تکلیف وینچنے کا اندیشہ ہوتو پھر کسی چھڑی کو چرِ اسود سے مس کر کے اس کا بوسہ لیا جائے ،اور یہ بھی دشوار ہوتو دونوں ہاتھوں کو بوسہ ہمتھیاں جرِ اسود کی طرف کر کے ہاتھ کا نوں تک اٹھا لے،اور پھرا ہے دونوں ہاتھوں کو بوسہ وہے لے۔

تجرِ اُسوداور رُکنِ یمانی کے اِستلام کی فضیلت کے متعلق نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ''اللہ کی فتم! قیامت کے روز اللہ اس کو زندگی بخش کر اٹھائے گا۔اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے بیدد کیھے گا اور زبان ہوگی ،جس سے بیہ بو لے گا اور جن بندوں نے اس کا استلام کیا ہوگا ان کے حق میں کچی کچی گوائی دے گا۔' (ترزی،این اجر)

#### ز کن بیانی کی دعا:

رکن یمانی کے اسلام کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: " رُکنِ یمانی پرستر فرشتے مقرر ہیں جو ہراس بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں جواس کے پاس بیدُ عا اے۔''

اَلَـلَّهُمُّ اِنِّىُ اَسُتَلُکَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنُيَا وَالْاَحِرَةِ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وُ فِي الْاَحِرَةِ حَسَنَةً وُقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (انهاج) 

# طواف کی شمیں اور اُن کے احکام طواف بیت اللہ کی چھشمیں ہیں اور ہرایک کا تھم الگ الگ ہے۔

#### ار طواف زیارت:

اس كوطواف افاضه بهى كہتے ہيں، اور طواف جج بھى كہتے ہيں۔ طواف زيارت جج كاركان ميں سے ایک ڈکن ہے۔

قرآن تحکیم کاتھم ہے:

وَلْيَطُّوُّ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ. (الْحَ:٢٩)

"اوراس قديم كمر كاطواف كرناجا ہے۔"

آئمہ کا اتفاق ہے کہ اس سے طواف زیارت مراد ہے، جو دقوف عرفات کے بعد دس تاریخ کو کیا جاتا ہے،اوراگر کسی وجہ ہے • اذ والحجہ کو نہ ہو سکے تو ااس ۱۱ اذ والحجہ کو بھی کیا جا سکتا ہے۔

#### ۲\_ طواف قدوم:

مكه كرمه مين دافلے كے بعدسب سے پہلے جوطواف كياجاتا ہے اس كوطواف قدوم كہتے ہيں۔ يہ صرف ان لوگوں پر واجب ہے جومیقات سے باہر کے باشندے ہوں اور جن کو اصطلاح میں آفاقی كہتے ہیں۔اس كوطواف اللقاءاور طواف التحيہ بھى كہتے ہیں۔

#### ٣\_ طواف وداع:

بیت الله سے رخصت ہوتے وقت جوآخری طواف کرتے ہیں اس کوطواف وداع یا طواف صدر کہتے ہیں۔میطواف بھی آفاقی پرواجب ہے۔اس طواف کے بعد ملتزم سے چمٹ کرسینداور داہنار خسار ل علم الغقد ،جلد پنجم اور قد ورى يس اس كومسنون كها كيا ب،امام اك كنزويك البنة طواف قد وم واجب ب،ان كى وليل نى اكرم صلى الله عليه وسلم كأبيار شاد ب كه جوفض بيت الله كى زيارت كوآئ ،اس كوچاہي كه وه طواف تي يكر ، (عين الهدابي، جلد اس سے لگا کراور داہنے ہاتھ سے بیٹ اللہ کا پردہ بکڑ کرانہائی گریدوزاری اور خشوع کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ یہ بیت اللہ سے رخصت کا وقت ہے، معلوم نہیں پھر کب بیسعادت نصیب ہو۔ طواف وداع کے بارے میں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے:

''کوئی فخص''طواف رخصت' کے بغیر بیت اللہ سے واپس نہ ہو، مگراس خاتون کے لیے اجازت ہے جو حالتِ حیض میں ہو۔''

#### ٧٠ طواف عمره:

وهطواف جوعمره میں کیا جاتا ہے ،عمرے کا رُکن ہے ،اس کے بغیر عمرہ ادانہ ہوگا۔

#### ۵۔ طواف نذر:

یعنی کسی نے طواف کی نذر مانی ہو،نذر کا طواف واجب ہے۔

#### ۲\_ نفلی طواف:

یکی وفت بھی کیا جاسکتا ہے اور کے میں جب تک رہنے کا موقع ملے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ آ دمی زیادہ سے زیادہ طواف کرے۔

#### طواف کے واجبات

طواف مین نو (۹) چیزوں کا اجتمام واجب ہے:

ا۔ نجاستِ حکمیہ <sup>ایع</sup>نی حدثِ اصغراور حدثِ اکبرے پاک ہونا،خواتین کے لیے چیش ونفاس کی حالت میں طواف کرنا جائز نہیں۔

حضرت عائشہ کوج کے سفر میں بیایام شروع ہو گئے تو وہ رونے لگیں، نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
''رونے کی کیابات ہے، بیتو ایک ایسی چیز ہے جوآ دم کی بیٹیوں کے دم کے ساتھ ہے، تم وہ
سارے عمل کرتی رہوجو حاجیوں کو کرنے ہوتے ہیں، گربیٹ اللہ کا طواف اس وقت تک نہ کرو کہ اس
سے پاک صاف نہ ہوجاؤ۔'' (بناری سلم)

ل تحري كي ليوريمي المان فقه، جلداد ل"اصطلاحات"-

#### ۲\_ سترعورت:

لعنىجسم كان حصول كوچمپائے ركھنا،جن كاچمپانا ضرورى ہے۔

آپ کاارشادہ:

كَا يَطُوُفُ بِالْبَيْتِ عُرُيَانٌ.

" برہنہ ہوکرکوئی طواف نہ کرے۔" ( بخاری )

۳۔ حجراسود کےاستلام سےطواف شروع کرنا۔

۳- طواف کی ابتدا اپنی داہنی جانب سے کرنا۔حضرت جابر رضی اللہ عنہ کابیان ہے کہ نی صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم کے تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ حجر اسود کے پاس آئے اس کا استلام کیا، اور پھر آپ نے اپنی داہنی جانب سے طواف شروع کیا۔ (مسلم)

۵۔ پاپیادہ طواف کرنا،عذر کی حالت میں سوار ہو کر بھی طواف جائز ہے،اور نظی طواف تو بغیر عذر بھی سوار ہو کر جائز ہے لیکن افضل یہی ہے، کہ پیدل طواف کیا جائے۔

٧۔ طواف کے پہلے جارفرض چکروں کے بعد باقی تین شوط کورے کرنا۔

۷۔ ہرطواف یعنی سات شوط بورے کرنے کے بعددور کعت نماز پڑھنا۔

حفرت جابر رضی الله عند کابیان ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بیت الله پنچ، تو آپ نے پہلے جرا مود کا استلام کیا، پہلے تین چکروں میں آپ نے رال کا کیا۔ پھر چار چکروں میں معمول کے مطابق چلے، پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور بیآیت تلاوت فرمائی:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى. (ايرايم: ١٢٥)

"اورابراجيم كےمقام عبادت كوستقل جائے نماز بنالو\_"

پھرآپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ'' مقام ابرائیم'' آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ نے نماز پڑھی۔(ملم)

۸۔ حطیم کے باہر باہر سے طواف کرنا تا کہ حطیم بھی طواف میں شامل رہے۔

9\_ ممنوعات ِاحرام عسے اجتناب کرنا۔

ا اور ع ديكية اصطلاحات، آسان فقه، جلدوهم ٢٦١٢٠ س تفيل صفحه ١٨٩ برديكية

#### طواف کی دعا:

خانة كعبه كاطواف كرنے كے ليے جب جراسود كے پاس پنچ توبسم اللهِ وَاللّهُ اكْبَرُ كَمِ، پُعر يدعا يڑھے:

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ( عُل الاوطار) مَا يَقًا بِكِتَابِكَ وَ وَفَاءً بِعَهُدِكَ وَ إِيَّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ( عُل الاوطار)

"اے اللہ! تھھ پرایمان لاکر، تیری کتاب کی تصدیق کرکے، اور تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں (بیاستلام اور طواف کررہا ہوں)۔"

اورطواف شروع كرد ، طواف كرتے ہوئ آسته آسته بيدعا پڑھے:

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

(ابن ماجه، نيل الاوطار)

"الله پاک و برتر ہے، تمام حمد وشکرای کے لیے ہے، الله کے سواکوئی معبود نہیں اور الله سب سے برا ہے، اور الله کے ساتھے۔ اور الله کے سواکوئی طاقت نہیں جو نیکی کراسکے اور کوئی طاقت نہیں جو برائی سے روک سکے۔ "

اور جب رُکنِ میمانی پر پہنچے تو رُکنِ میمانی اور جرِ اُسود کے درمیان بیدعا پڑھے: معرف مرتب معرف میں میری کا میں میں اس میں میری کا معرف میں میں کا میں میں کا میں میں کا معرف کا معرف کا معرف ک

رَبَّنَا الْتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ( ( البَره ا ٢٠١ ) "ا الله الله الجميس ونيا بيس بهى بھلائى عطاكراور آخرت بيس بهى ، اور جميس جہنم كے عذاب سے بچا۔" اور يہ دعا بھى يڑھے:

اَللّٰهُمْ قَنِّعُنِى بِمَا رَزَقْتَنِى وَبَارِکُ لِى فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّى بِخَيْرٍ (صن<sup>حي</sup>ن)

''اے اللہ! تو مجھے قناعت دے ای پرجو کچھ تونے مجھے عطا کررکھا ہے، اور ای میں میرے لیے برکت عطافر مااور ہرغائب چیز میں تو خیراور بھلائی کے ساتھ تگران بن جا۔''

اور پیمی پڑھے:

كَااِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاهَـرِيْكَ لَـهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئُ

قَدِبُرُ (صنصين)

''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یکتاہے،اس کا کوئی شریک نہیں،افتدارای کاحق ہے،تعریف کا وہی مستحق اوروہ ہرچیز پر پوری طرح قادرہے۔''

#### طواف کے مسائل

ا۔ ہرطواف بینی سات شوط پورے کرنے کے بعد دور کعت نماز پڑھنا واجب ہے، دوطوا فوں کو ملانا ، اور درمیان میں نماز نہ پڑھنا کروہ تحر کمی ہے۔

۲۔ سات چکرلگالینے کے بعد کسی نے قصداً آٹھواں چکرلگالیا،تواب چھے چکر مزیدلگا کرایک طواف اور کرناضروری ہے۔اس لیے کیفل عبادت شروع کرنے کے بعدلازم ہوجاتی ہے۔

س۔ جن اوقات میں نماز مکروہ ہے، اِن اوقات میں طواف مکروہ نہیں ہے۔

سے مواف کرتے ہوئے اگر پنج وقتہ نمازوں میں سے کسی نماز کا وقت آجائے یا نمازِ جنازہ آ جائے ، یا وضو کی ضرورت پیش آجائے ، تو واپس آنے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے طواف شروع کرنے

کی ضرورت نہیں ، جہال سے چھوڑ کر گیا تھاو ہیں سے پورا کرے۔

۵۔ طواف کرتے ہوئے اگر بھول جائے کہ کتنے شوط کیے ہیں تو پھر نئے سرے سے شروع کرے، ہاں اگر کوئی قابل اعتاد شخص یا دولا دیے واس کی یا دد ہانی کے مطابق عمل کرسکتا ہے۔

۲۔ طواف کے دوران کوئی چیز کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، اشعار گنگنانا اور بے ضرورت با تیں
 کرنا کروہ ہے۔

۔ حالتِ طواف میں نجاستِ هیقہ کے پاک ہونامسنون ہے اور نجاستِ حکمیہ سے پاک ہونا واجب ہے۔

٨۔ جج اور عمره دونوں کے پہلے طواف میں رَمل کرنامسنون ہے، اور اضطباع بھی مسٹون ہے۔

ا تشری کے لیے دیکھئے آسان فقہ جلداول''اصطلاحات'' ع رَقل اور اضطباع مرف مردوں کے لیے مسنون ہے۔خوا تین رَقل نہ کریں اور نہ اضطباع۔ (مین الہدایہ)

## رَمل

شانے ہلا کر ذراتیز چلنا جس سے قوت اور طاقت کا مظاہرہ ہو،اس کو دُلکی چال چلزا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے چیس صحابہ کرام گی ایک کثیر تعداد کے ساتھ عمرہ ادا کرنے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں نے آپس میں کہا:

"ان لوگوں کا کیا حال ہور ہا ہے! یہ تو بڑے ہی نجیف اور کمزور ہو گئے ہیں، دراصل مدینے کی آب وہوانے ان کی صحت برباد کردی ہے، مدینے کی آب وہوا خراب ہے۔"

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محے والوں کی اس گفتگو کا پیۃ چلاتو آپ نے تھم دیا کہ:

''طواف کے پہلے تین شوطوں میں سب رمل کریں یعنی دلکی چال چل کر قوت وطاقت کا مظاہرہ کریں۔''

۔ چنانچہرط کیا گیا ،اللہ تعالی کواپنے بندوں کی اس وقت کی بیاداالی میں فی کہ ایک مستقل سنت قرار دے دی گئی۔

رَا چِر فَ ای طواف میں مسنون ہے جس کے بعد علی ہو، پی جو محف طواف قد دم کے بعد علی نہ کرنا چاہتا ہو، وہ اس طواف میں رمل نہ کر ہے، بلکہ طواف ذیارت میں رَمل کر ہے، جس کے بعداس کو سعی کرنا ہے۔ ای طرح جج قر ان کرنے والا جو طواف عمرہ میں رَمل کر چکا ہووہ پھر طواف جج میں رَمل نہ کرے۔

اور اگر کو کی محف پہلے تین شوطوں میں رَمل کرنا بھول جائے تو پھر رَمل بالکل ہی جھوڑ دے۔
دوسرے شوطوں میں نہ کرے، اور ساتوں شوطوں میں رَمل کرنا کروہ تنزیبی ہے۔

## اضطباع

چادر وغیرہ کواس طرح اوڑ ھا جائے کہاس کا ایک کنارہ دا ہنے شانے پر ڈالنے کے بجائے دہنی بغل کے پنچے سے نکال کراوڑ ھا جائے ،اور داہنا شانہ کھلا رہے، بیمل بھی اظہارِ توت وطافت کے لیے ہے۔

## مج کے واجبات

ج مين نوباتين واجب بين

ا۔ سعی کرنا، بعنی صفات اور مروہ کے درمیان دوڑ ناواجب ہے۔

٢ ـ مُزد في مين وقوف كرنا، يعنى طلوع فجر عطلوع آفتاب تك كسى بعى وقت و بال پېنچنا ـ

س۔ رمی کرنا، یعنی جمرات پر کنکریاں مارنا۔

سم۔ طواف قدوم کرنا، یعنی کے میں داخل ہونے کے بعدسب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔

طواف قدوم ان لوگول پرواجب ہے، جومیقات سے باہررہتے ہیں اورجن کوآفاقی کہتے ہیں۔

۵۔ طواف وداع کرنا، یعنی خان کعبہ سے رخصت ہوتے وقت آخری رخصتی طواف کرنا، طواف

وداع بھی صرف آفاقی پرواجب ہے۔

۲۔ حلق یاتقصیر، بعنی جج کے ارکان سے فارغ ہوکر بال منڈوا نایاصرف کتروا نا، دسویں ذُوالحجہ کو جمرةُ العَقبہ کی رَمی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یاتقصیرواجب ہے۔

2\_ قربانی، میصرف قارن یا متنع برواجب ہے، مفرد برواجب ہیں۔

۸۔ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا، یعنی مغرب کی نماز مؤخر کر کے مزد لفے میں عشاء
 کی نماز کے ساتھ اوا کرنا، اور میدان عرفات میں ظہر وعصر کی نماز ایک ساتھ پڑھناوا جب نہیں ہے۔
 ہے۔ رَمی، قربانی اور حلق و تقصیر میں ترتیب کا لحاظ رکھنا۔

ا قرآن پاک کے بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن علائے الل حدیث کے نزد کیک عی فرض ہے اور ان کی دلیل میچے مسلم کی بی حدیث ہے:

مَا آتَمٌ حَجُّ أُمْرِءٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمُ يَطُفُ بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرُوةَ.

<sup>&</sup>quot;الله تعالى الشخص كاج اورعمره كامل قرارنبيس ويتاجو صفاا ورمروه ك درميان سعى نه كر \_\_"

## سعى

لفت میں سعی کے معنی ہیں اہتمام سے چلنا، دوڑ نااور کوشش کرناوغیرہ، اصطلاح میں سعی ہے مراد
ج کا وہ واجب عمل ہے جس میں زائر ترم صفا مروہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے۔ صفابیت الله
کے جنوب میں ہے اور مروہ شال کی سمت میں واقع ہے۔ آج کل ان دونوں پہاڑیوں کا معمولی سانشان
باقی ہے اور ان کے درمیان دوسر کیس تغییر کردی گئی ہیں۔ ایک صفاسے مروہ تک دوڑنے کے لیے اور
دوسری مروہ سے واپس صفا تک دوڑنے کے لیے، اور ان پر بہت بڑا شیڈ ڈال کر ان سرکوں کو پاٹ دیا
گیا ہے تاکہ سعی کرنے والے دھوپ کی شدت اور بارش سے محفوظ رہیں۔

سعى كى حقيقت و حكمت:

قرآنِ پاک میں ہے:

إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَاثِرِ اللَّهِ. (البّره:١٥٨)

''بے شک صفااور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔''

'نف عَانِهِ '' نف عِیُو ہ'' کی جمع ہے، کی روحانی اور معنوی حقیقت اور کی نہ ہی یا دگار کو حس کرانے اور یا دولانے کے لیے جو چیز بطور نشان اور علامت مقرر کی گئی ہو، اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ دراصل یہ مقامات خدا پر تی اور اسلام کے عملی اظہار کے یادگار مقامات ہیں۔ مروہ ہی وہ مقام ہے جہاں خدا کے ظیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسلام کوز بین پر بیشانی کے ظیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسلام کوز بین پر بیشانی کے بل لٹاکر گردن پر چھری رکھ دی تھی، کہ اپنے سیے خواب کو بی کردکھا کیں اور اپنی زندگی کی سب سے زیادہ عزیز چیز کو خدا کی رضا پر قربانی کر کے اپنے قول (اَسْلَمُتُ لِوَ بِ الْعَلَمِیْنَ ہیں نے کامل طور پرخود کو اللہ درب العالمین کے حوالے کردیا) کی عملی شہادت پیش کردیں۔

اسلام اورسپردگی کا میر عجیب وغریب منظرد کیھتے ہی خدانے ان کو پکارا اور کہا ابراہیم تم نے اپنے خواب کوسچا کر دکھایا ،اس میں کوئی شک نہیں کہ میہ بہت بڑی آز مائش تھی۔

وَنَادَيُنهُ اَنُ يًا اِبُرَاهِيُمُ o قَدُ صَدُّقُتَ الرُّوْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِيُنَ o اِنَّ

هٰذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ٥ (٢٠١٠٥٠١٠٣٠١١١١١١١١١١١١١١١١١

''اورہم نے ان کو پکارا، کہا ہا اہیم !تم نے واقعی اپنے خواب کو بچ کر دکھایا۔ بلاشبہ ہم محسنوں کواپیاہی صلہ دیتے ہیں۔ بیر حقیقت ہے کہ بیا کی کھلی ہوئی زبر دست آز مائش تھی۔''

صفا، مروہ پرنگاہ ڈالتے ہی فطری طور پرمون کے ذہن میں قربانی کی یہ پوری تاریخ تازہ ہوجاتی ہے، اور ابراہیم واساعیل کے اسلام اور بندگی کی پوری تصویر نگاہوں میں پھرجاتی ہے۔

ای حقیقت کو ذہن نشین کرانے ، اور اس ولولہ آگلیز تاریخ کو یاد کرنے کے لیے خدانے سعی کو مناسک جج میں شامل فرمایا۔ خدا کا ارشاد ہے:

فَــمَـنُ حَــجُ الْبَيُـتَ اَوِاعُتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنُ يُطُّوَّفَ بِهِمَا وَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيُمٌ. (البره:١٥٨)

''لہذا جو خص بیت اللہ کا جج یا عمرہ کرے، تو کوئی مضا نقہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، اور جو خص بیت اللہ کا جج یا عمرہ کرے، تو کوئی مضا نقہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، اور جو خص دل کی رغبت اور شوق کے ساتھ بھلا کام کرے گا تو خدا کو ہر چیز معلوم ہے اور وہ اس کی قد رکرنے والا ہے۔''

۱۹۰ جاہلیت میں مشرکین ملد نے ان دونوں پہاڑیوں پر بتوں کے استھان بنا لیے تھے۔ صفا پر اساف اور مروہ پر نا ملد کا استھان تھا اور ان کے گرد طواف ہوتا تھا، ای لیے مسلمانوں کور ددتھا کہ وہ ان کے گرد سعی کریے میں کوئی مضا کھنہیں، کے گرد سعی کرنے میں کوئی مضا کھنہیں، اس لیے کہ سعی دراصل مناسک جج میں سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جج کے جو مناسک تعلیم دیے گئے تھے ان میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ہدایت بھی تھی۔ اس لیے کسی کراہیت کے بغیر مسلمان پورے شوق اور دل کی رغبت سے صفا اور مروہ کی میں کریں۔خداول کے حالات سے بھی پوری مسلمان پورے شوق اور دل کی رغبت سے صفا اور مروہ کی سعی کریں۔خداول کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے اور وہ انسان کے اچھے جذبات اور اعمالی صالحہ کی قدر فرما تا ہے۔

### سعی کےمسائل

ا۔ طواف کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرنا واجب ہے،طواف سے پہلے سعی کرنا جائز ہیں۔ ۲۔ سعی کی حالت میں نجاستِ حکمیہ یعنی حدثِ اصغر وحدثِ اکبرے پاک ہونا واجب تو نہیں ہے، کیکن مسنون ہے۔

سے میں بھی سات شوط ہوتے ہیں اور بیساتوں واجب ہیں، ان میں سے کوئی شوط بھی فرض نہیں ہے۔

سم۔ طواف سے فارغ ہوتے ہی سعی شروع کرنامسنون توہے الیکن واجب نہیں۔

۵۔ سعی کی ابتدا صفائے کرنا واجب ہے۔

٧۔ سعى پاپياده كرناواجب ہے البته كوئى عذر ہوتو سوارى پر بھى كرسكتے ہيں۔

ے۔ پورے جج میں صرف ایک ہی بارسعی کرنی جاہیے، جاہے طواف قدوم کے بعد کرے یا طواف زیارت کے بعد بہتریہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی کی جائے۔

۸۔ صفامروہ پرچڑھنااور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا نااور دعا کرنامسنون ہے۔

9۔ سعی کے دوران خرید وفروخت کرنا مکروہ ہے، البتہ ضرورت کے وقت بات چیت کرنا جائز ۔

#### سعى كاطريقة اوردعا ئين:

طواف قدوم یاطواف زیارت جس کے بعد بھی سعی کرنے کا ارادہ ہو،اس سے فارغ ہو کر پہلے صفا پہاڑی پر پہنچا جائے، صفا پر پہنچ کریہ آیت پڑھی جائے۔

إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنُ شَعَائِرِ اللَّهِ. (الِتَره:١٥٨)

" بلاشبه صفااور مروه خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔"

اور پھرصفا پراتنی او نچائی تک چڑھا جائے کہ بیٹ اللہ نظر آنے لگے۔ پھر بیٹ اللہ کی طرف رُخ کرکے دونوں ہاتھ اٹھا کر تین بار' اللہ اکبر' کہا جائے ،اور پھر بید عابھی پڑھی جائے۔

لَااِللَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئُ قَدِيْرٌ ، لَااِللَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ اَنْجَزَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَهُ. (مَلَم) ''خدا کے سواکوئی معبود نہیں، جو یکتا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، افتد اراس کا حق ہے، حمد وشکر کا وہی مستحق ہے، اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پوراکردکھایا، اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تنہاتمام کا فرگروہوں کوشکست دی۔''

پھر درود شریف پڑھ کر دعا ئیں مانگی جائیں، اپنے لیے اپنے عزیز ورشتہ داروں کے لیے۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے اس لیے دنیا اور عقبیٰ کی بھلائی اور سعادت کے لیے خوب ہی دعا کی جائے اور پھر یہ دعا پڑھی جائے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ قُلُتَ اُدُعُونِی اَسْتَجِبُ لَکُمُ وَ اِنَّکَ لَا تُخُلِفُ الْمِیْعَادَ اِنِّیُ اَسُئلُکَ کَمَا هَدَیْتَنِیُ لِٰلِاسُلامِ اَنُ لَّا تَنُزِعَهُ مِنِّیُ حَتَّی تَوَقَّانِیُ وَاَنَا مُسُلِمٌّ. (مَوَط)

''اےاللہ! تیراارشاد ہے کہ مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا،اورتو بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا،میرا تجھ سے بیسوال ہے کہ جس طرح تو نے مجھے اسلام لانے کی تو فیق عطافر مائی ہے، تو اس دولت کو بھی مجھ سے دُور نہ کریہاں تک کہ تو مجھے موت نصیب فر مائے تو میرا خاتمہ اسلام پر ہو۔''

اس كے بعد صفات الركر مروه كى طرف روانه ہونا جا ہے، اور چلتے ہوئے زبان پر بيد عار ہے۔ رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ إِنَّكَ أَنْتَ اَعَزُّ الْاَكُرَمُ.

"میرے رب! میری مغفرت فرمادے، میری حالت پر دحم فرمادے، تو انتہائی غالب اور انتہائی بزرگ ہے۔"

صفااورمروہ کے درمیان مروہ کوجاتے ہوئے بائیں جانب دوسبزنشان ہیں ان کومیلین اخصرین کہا جاتا ہے، ان دونو ہی نشانوں کے درمیان دوڑنا مسنون ہے اللہ پھر مروہ پر چڑھ کروہی دعائیں مانگی جائیں جوصفا پر مانگی تھیں، اور دیر تک ذکر وسیح ہیں مصروف رہا جائے ،اس لیے کہ بیدعا قبول ہونے کا مقام ہے۔ پھر مروہ سے انز کرصفا کی طرف واپس جاتے ہوئے وہی دعا پڑھی جائے جو آتے وقت پڑھی مقام ہے۔ پھر مروہ سے انز کرصفا کی طرف واپس جاتے ہوئے وہی دعا پڑھی جائے جو آتے وقت پڑھی مقی اورمیلینِ اخصرین کے درمیان دوڑا جائے، اورای طرح سات شوط پورے کیے جائیں۔

ا کین بیصرف مردول کے لیے مسنون ہے ،خوا تین میلین اخصرین کے درمیان بھی معمول کے مطابق چلیں۔ دوڑی نہیں اس لیے کہ دوڑ تا پر دہ پوشی میں خلل ڈالےگا۔

#### زمي

لفت میں رمی کے معنی ہیں پھینکنا اور نشانہ لگا نا اور اصطلاح میں رمی سے مراد جج کا وہ کمل ہے جس میں جاتی پھر کے بنین ستونوں پر کنگریاں مارتا ہے۔ رمی جمرات واجب ہے۔ جمرات یا جمار، جمرہ کی جمع ہیں جاتی پھر کے بنین ستون قد آ دم کے برابر ہے۔ جمرہ کنگری کو کہتے ہیں۔ مئی کے داستے میں کچھ پچھ فاصلے سے پھر کے بنین ستون قد آ دم کے برابر کھڑ ہے ، ان پر چونکہ کنگریاں پھینکی جاتی ہیں، اس لیے ان ستونوں کو ہی جمرات کہنے گئے، اور بیتین جمرہ اولی ، جمرہ وطلی اور جمرہ عقبی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں سے جو مکہ مکر مہ کے قریب ہے، جمرہ ہواں کو جمرہ عقبی کہتے ہیں، بعد والے کو وسطی اور اس کے بعد والے کو جو مجد خیف کے قریب ہے، جمرہ اولی کہتے ہیں۔

#### رمی کی حقیقت و حکمت:

نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چندہی ہوم پہلے جشہ کے عیسائی حکر النابر ہہ نے مکہ معظمہ پراس ناپاک ارادے سے چڑھائی کی کہ وہ خانۂ کعبہ کوڈھادے گا۔ چنانچہ وہ ہاتھیوں پر سوارا یک زبردست لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا اور برابر آ کے بڑھتار ہا، یہاں تک کہ کے کے بالکل قریب "وادی ختر" میں پہنچ گیا۔ خدانے اس کے ناپاک ارادے کو بری طرح ناکام بنادیا اور سمندر کی جانب سے نفے نفے پر ندوں کے جمنڈ پر سے کی پر سے بن کر نمودار ہوئے۔ جن کے پنجوں اور چونچوں میں نفی نفے پر ندوں کے جمنڈ پر سے کی پر سے بن کر نمودار ہوئے۔ جن کے پنجوں اور جونچوں میں نفی نفی کئریاں تھیں ،اور انہوں نے اس ہاتھی سوار فوج پر کنکریوں کی ایک ایس بے پناہ اور ہلاکت خیز بارش کی کہ پوری فوج تبس نہیں ہوکررہ گئے اور پچھ بڑی کئری حالت میں بارش کی کہ پوری فوج تبس نہیں ہوکررہ گئے۔ یہ بارش کی کہ پوری فوج تبس نہیں ہوکررہ گئے۔ یہ بارش کی کہ پوری فوج تبس نہیں ہوکررہ گئے۔ یہ بارش کی کہ پوری فوج تب کے ہاں سے بھا گے۔

رجی جمرات دراصل ای بے پناہ ہارش کی یادگار ہے ۔۔۔۔۔جمرات پراللہ اکبر کہہ کرخدا کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے کنگریاں مارنا دراصل اس حقیقت ہے دنیا کوخبر دار کرنا اور اپنے اس عزم کا اظہار کرنا کہ مومنوں کا وجود دنیا میں خدا کے دین کی حفاظت ہے ،کوئی طافت بھی اگر نری نیت سے اس دین پر نگاہ ڈالنے کی نایا کہ جرائت کرے گی اور اس کی جڑوں کوڈ ھانے کا ارادہ کرکے اس کی طرف بڑھے گی تو جم اس کو جس کردیں ہے۔

# رمی کے مسائل

ا۔ رمی کرناواجب ہے۔

۲۔ نشیب میں کھڑ ہے ہوکررمی کرنامسنون ہے،او نچے مقام سے رمی کرنا مکروہ ہے۔

س۔ ہرری کے ساتھ' اللہ اکبر' کہنامسنون ہے۔

، ۴۔ کنگری اگر جمرہ پر نہ لگے اور نشانہ خطا کر جائے تو کوئی حرج نہیں رمی درست، بشر طیکہ کنگری جمرہ کے قریب کہیں گرے۔

۵۔ ذوالجہ کی دس تاریخ کو میعنی پہلے دن صرف جمرۂ عقبہ کی رمی کی جائے اور پھر گیارہ بارہ تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کی جائے ،اور تیر ہویں تاریخ کی رمی صرف مستحب ہے،واجب نہیں۔

٧۔ ایک بروائنگر تو ژکرسات کنگریال کرنا مروہ ہے۔

ے۔ سات مرتبہ سے زیادہ رمی کرنا مکروہ ہے۔

۸۔ واجب یہ ہے کہ سات کنگریاں سات مرتبہ ماری جا ئیں۔اگر کوئی شخص ایک ہی مرتبہ میں
 ایک ساتھ سات کنگریاں مارد ہے تو یہ ایک ہی رمی قراریائے گی۔

9۔ رمی کے لیے مزد لفے سے آتے وقت''وادی مختر'' میں سے کنگریاں ساتھ لا نامسخب ہے، جمرہ کے پاس سے کنگریاں اٹھا نا کمروہ ہے ہے۔

۔ ۱۰۔ جس کنگری کے بارے میں بیٹنی طور پر معلوم ہو کہ بینا پاک ہےاس ہے زمی کرنا مکروہ ہے۔

ل امام مالك كنزديك جمرة عقبه كى رَمى فرض ب، اگريدى ترك كردى جائة وج باطل موجائكا-

ع دراصل جمرہ کے پاس دی کنگریاں رہ جاتی ہیں جوخدا کے یہاں مقبول نہیں ہوتیں ،اور جوکنگریاں مقبول ہو جاتی ہیں وہ دہاں سے فرشتے اٹھالے جاتے ہیں۔لہٰذا رَ د کی ہوئی کنگریوں سے رمی کرنا محروہ ہے۔حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا:

<sup>&</sup>quot; یارسول الله! ہرسال ہم جن کنکریوں ہے رمی کرتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ وہ کم ہوجاتی ہیں۔" اسٹارف ان

<sup>&#</sup>x27;' ہاں ان میں جوقبول، وجاتی ہیں وہ اٹھالی جاتی ہیں۔اگرایسانہ ہوتا توتم پہاڑوں کی طرح ان کنگریوں کے ڈمیر دیکھتے۔''(دارتطنی)

اا۔ دسویں تاریخ کی رمی شروع کرتے ہی تلبیہ بند کر دینا چاہیے۔ بخاری میں ہے کہ آپ جمرہ عقبہ کی رمی تک لبیک کہتے رہے۔

۱۲۔ دس ذوالحجہ کی رمی کامسنون وفت طلوع آفاب سے زوال تک ہے۔اس کے بعد غروب آفاب تک بھی جائز ہے۔لیکن غروب کے بعدرمی کرنا مکروہ ہے اور باقی تاریخوں میں زوال کے بعد سے غروب آفاب تک مسنون وقت ہے۔

الله رمی کرنے کے لیے ایک شب منی میں گزار نامسنون ہے۔

۱۳ دسویں تاریخ کو جمرۂ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد دوسری تاریخوں میں اس ترتیب کے ساتھ رمی کرنامسنون ہے۔ پہلے جمرۂ اولی کی رَمی کی جائے جوسجدِ خیف کے قریب ہے۔ پھر جمرہُ وسطیٰ کی اور پھر جمرۂ عقبہ کی۔

10۔ جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کی رمی پاپیادہ کرنا افضل ہےاور جمرہ عقبہ کی رمی سوار ہوکر کرنا افضل ہے۔
۱۷۔ جمرہ اولی اور جمرہ و سطی کی رمی کے بعداتی دیر جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاسکے، کھڑار ہنا اور تجمرہ اور درود شریف وغیرہ پڑھنے میں مشغول رور ایسا تھا تھا کردعا ما نگنا مسنون ہے۔ اور تجمید دہلیل اور تکبیر اور درود شریف وغیرہ پڑھنے میں مشغول رور ہاتھا تھا کردعا ما نگنا مسنون ہے۔

ا۔ رمی سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مرمہ آتے وقت کچھ در کے لیے محسب میں قیام کرنا مسنون ہے۔

۱۸ منی اور کے کے درمیان ایک میدان تھا۔ اس کو محصب کہتے تھے، اب وہ آباد ہوگیا ہے، اور آج کل اس کو معاہدہ کہتے ہیں، جُہُ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز مصب میں ادا فرمائی، پھریہاں کچھ دیر آرام فرمایا اور پھر سوار ہوکریہاں سے بیٹ اللہ تشریف لے گئے اور بیت اللہ تظریف لے گئے اور بیت اللہ تکا طواف کیا۔ (بخاری)

۔ مگریہاں قیام کی حیثیت صرف سنت کی ہے، واجب اور لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی قیام نہ کرے تو کوئی مضا نقہ نہیں۔

9۔ رمی ان تمام چیزوں سے کی جا سکتی ہے، جن سے تیم کرنا جائز ہے، ایند، پھر، ٹھکری ہنگریزہ مٹی کاڈھیلا مٹی وغیرہ ہکڑی اور مشک وعنریا جواہرات سے رمی کرنا جائز نہیں۔

#### رى كاطريقهاوردُعا:

جمرۂ عقبہ کی پہلی رَمی شروع کرنے ہے پہلے ہی تلبیہ ترک کر دنیا جا ہے اور پھر رَمی شروع کی جائے۔رمی کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ نشیب کے مقام پر کھڑے ہوکر پہلے بیدعا پڑھے:

بِسْسِمِ اللَّهِ اَللَّهُ اَكْبَرُ رَغُمًا لِلشَّيُطْنِ وَرِضًا لِلرَّحْمَٰنِ اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ حَجًّا مَبُرُورًا ذَنُبًا مَغُفُورًا وَسَغَيًا مَشُكُورًا.

''اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں ،اللہ سب سے بڑا ہے۔ شیطان کی خواہش کو پا مال کرنے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ، اے اللہ! اس حج کو حج مبرور بنا دے ، اور گنا ہوں کو معاف فر ما دے ،اوراس کوشش کو قبول فر مالے۔''

پھر کنگری کواٹگلیوں کے پوروں میں پکڑ کر''اللہ اکبر'' کہتے ہوئے ہر کنگری مارے اور خوب تاک کر مارے، جمرہُ عقبہ کو پہاڑی کے اوپر سے مار تا ، یا بڑی بڑی اینٹوں اور پھروں سے یا جمرہ کے پاس کی پڑی ہوئی کنگریوں سے مار تا مکروہ ہے۔

# حلق یاتقصیر کے مسائل

حلق کے لغوی معنی ہیں سرمنڈ انا ، اور تقصیر کے معنی ہیں بال کتر وانا ۔ حلق یا تقصیر حج کے اعمال میں ، ہے ایک لازی عمل ہے۔

خدا كاارشادى:

لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ امِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُ وُسَكُمُ وَمُقَصِّرِيُنَ لَا تَخَافُونَ. (الْتِجَ:١٢)

''تم انشاءالله مسجد حرام میں اپنے سرمنڈ اکریا بال کتر واکرامن وامان کے ساتھ داخل ہو گے اور حمہیں کسی قتم کا کوئی خوف نہ ہوگا۔''

عَلَق بِالتَّقْمِيرِ دراصل حالتِ إحرام سے باہر آنے اور حلال ہونے کا ایک مقررہ شری ہے، اس کَ حکمت پراظہارِ خیال کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللّٰدرحمة اللّٰدعلیةِ تحریرِ فرماتے ہیں:

"طلق کی حکمت رہے کہ یہ حالتِ اِحرام سے باہر آنے کا ایک خاص متعین طریقہ ہے، اگریہ طریقہ مقرر نہ کیا جاتا تو خلاف وقار ہے تو ہر مخص اپنی اپنی خواہش کے مطابق اپنا اِحرام ختم کرتا اور اِحرام سے باہر آنے کے لیے الگ الگ طریقے تجویز کرتا ہے۔" (ججۃ اللہ البالغہ)

ا۔ نحرکے دن والحبہ کو جمرہ عقبہ کی زمی کے بعد طلق یا تقفیر کرانا واجب ہے۔

۲۔ مردوں کے لیے طلق اور تقصیر دونوں ہی جائز ہیں کیکن حلق کی فضیلت زیادہ ہے۔اس لیے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق اور تقصیر کرنے والوں کے لیے دو بار مغفرت کی دعا فر مائی اور تقصیر کرنے والوں کے لیے دو بار مغفرت کی دعا فر مائی اور تقصیر کرنے والوں کے لیے ایک بار مغفرت کی دعا فر مائی۔ (ابوداؤ دعن عبداللہ ابن عمر )

س۔ خواتین کوتفقیری کرانا جاہیے،ان کے لیے طلق جائز نہیں۔

حضرت على رضى الله عنه كاارشاد ہے كه

" نی صلی الله علیه وسلم نے عورت کوسر منڈانے سے منع فر مایا ہے۔"

(جمع الغوائد باب الرمى، وَ الحلق والحلل)

سم۔ تقفیر میں مرد پورے سرکے بال ایک ایک انگل کتر وادے تو جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک چوتھائی سرکے بالوں میں سے پچھ حصہ کتر وادیے اورخوا تین کے لیے بیکا فی ہے کہ وہ اپنے چند بال چوٹی میں سے کترِ والیں۔

۵۔ کسی کے سر پر بال بالکل اسمے ہی نہ ہوں یعن مختجا ہوتو اس کے لیے صرف استرہ سر پر پھیرنا کافی ہے۔

سمى بال صفادوا كذر يع كوئى اپنال صاف كرلة ويمى جائز ہے۔

حلق یاتقفیرکاعمل کر لینے کے بعد آ دمی حالتِ إحرام سے باہر آ جاتا ہے اور وہ سارے کام اس کے لیے حلال ہوجاتے ہیں جواحرام باند ھنے کے بعد حرام ہو گئے تھے، البتہ بیوی سے مخصوص تعلق ابھی جائز نہیں ہے، تیعلق طواف زیارت کر لینے کے بعد جائز ہوتا ہے۔

.....☆☆☆.....

## قربانی کابیان

قربانی کی تاریخ اتن بی پرانی ہے جتنی پرانی خود ند بہ بیاانسان کی تاریخ ہے۔انسان نے مختلف ادوار میں، عقیدت وفدائیت، سپردگی وجال ناری، عشق ومحبت، بجز و نیاز، ایثار وقربانی اور پرستش وعبدیت کے جو جو طریقے اختیار کیے، خدا کی شریعت نے انسانی نفسیات اور جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے وہ تمام بی طریقے اپنی مخصوص اخلاقی اصطلاحات کے ساتھ اپنے لیے خاص کر دیئے۔انسانوں نے اپنے معبود کے حضور جان کی قربانیاں بھی پیش کیس اور بیقربانی بی انسان کی طرف سے اپنے معبود کے حضور فدا کاری کاسب سے اعلی مظہر ہے۔خدانے اس کو بھی اپنے لیے خاص کرلیا اور اپنے سوا ہرایک کے لیے اس کو قطعاً حرام قرار دے دیا۔

#### انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قربانی:

انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں ہائیل اور قائیل کی قربانی ہے۔قرآنِ یاک میں بھی اس قربانی کا ذکر ہے:

وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَابُنَىُ ادَمَ بِالْحَقِّ ۗ إِذْ قَـرَّبَا قُرُبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنُ اَحَدِ هِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاَخَوِط (المائده: ١٤)

''اوران کوآ دمِّ کے دوبیٹوں کا قصہ بھیٹھیکٹھیک سناد بیجئے جبان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔''

دراصل ایک نے جس کانام'' ہائیل' تھا، دل کی آمادگی سے رضائے الٰہی کی خاطر بہترین د نے ک قربانی چیش کی اور دوسرے نے جس کانام'' قائیل' تھا، بے دلی سے ناکارہ غلے کا ایک ڈھیر چیش کردیا۔ ہائیل کی قربانی کو آسانی آگ نے جلاڈ الا اور یہ مقبولیت کی علامت تھی لیکن دوسری کو آگ نے نہیں جلایا اور یہ مقبول نہ ہونے کی علامت تھی۔

#### قرباني تمام الهي شريعتوں ميں:

قربانی کا تھم تمام الہی شریعتوں میں ہمیشہ موجود رہا ہے اور ہرامت کے نظامِ عبادت میں اُسے ایک لازی جزکی حیثیت حاصل رہی ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنُسَكًا لِيَذُكُووا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِنُ بَهِيُمَةِ الْآنُعَام (سرةالج:٣٣)

''اورہم نے ہرامت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کردیا ہے تا کہوہ ان چو پایوں پراللہ کا نام لیں۔جواللہ نے ان کوعطافر مائے ہیں۔''

لینی قربانی ہرشر بیت کے نظام عبادت میں موجود رہی ہے، البتہ مختلف زمانوں، مختلف قوموں اور مختلف قوموں اور مختلف میں ان کے حالات کے پیش نظر قربانی کے قاعدے اور تفصیلات جدا جدا رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر بیہ بات تمام آسانی شریعتوں میں مشترک رہی ہے کہ جانور کی قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے اور ای کا نام لے کرکی جائے۔

فَاذُكُوُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا. (سورةالْحَ،آيت:٣٦)

"پسان جانوروں پرصرفالله کا نام لو<u>'</u>'

جانوروں پراللہ بی کا نام لیما ہڑا ہلیغ انداز بیان ہے۔ لیعنی ان کوذئے کروتو اللہ بی کے نام سے ذئے کرواور اللہ بی کے رضا کے لیے ذئے کرو۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بیہ جانور مہیا کیے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بیہ جانور مہیا کی ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ان میں کونا کول فائدے دیکے ہیں۔ فائدے دیکے ہیں۔

#### قربانی ایک عظیم یادگار:

ال وقت دنیا کے ہر ہر خطے میں مسلمان جو قربانی کرتے ہیں، اور ذرَح عظیم کا جومنظر پیش ہوتا ہے، وہ دراصل حضرت اسلمیل علیہ السلام کا فدیہ ہے۔ قرآن میں اس عظیم قربانی کے واقعے کو پیش کر کے اس کو اسلام ، ایمان اوراحسان قرار دیا ہے۔

قربانی دراصل اس عزم ویقین اورسپر دگی وفدائیت کاعملی اظهار ہے که آ دمی کے پاس جو کچھ بھی

ہے وہ سب خدا ہی کا ہے اور اس کی راہ میں بیسب قربان ہونا جا ہیں۔ بید دراصل اس حقیقت کی علامت اور پیش کش ہے کہ اس کا اشارہ ہوگا ،تو ہم اپنا خون بہانے سے بھی در لینے نہ کریں گے۔اسی عہد و پیان اور سپر دگی وفدائیت کا نام ایمان ،اسلام اور احسان ہے۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعُى قَالَ يَبُنَى إِنِّى اَرَىٰ فِى الْمَنَامِ آنِّى اَذُبَحُكَ فَانُظُو مَا ذَاتَرىٰ قَالَ يَابَتِ اِفْعَلُ مَاتُؤْمَوُ سَتَجِدُنِى إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصِّبِرِيُنَ ٥ فَلَمَّ آسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ٥ وَنَادَيْنَهُ اَنْ يَا إِبُرَاهِيُمُ ٥ قَدُ صَدَّقُتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِيُنَ ٥ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ ٥ وَقَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ٥ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِى الْاَحِرِيْنَ ٥ سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ٥ كَذَالِكَ نَجُزِى المُحْسِنِينَ ٥ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيُنَ ٥ (الشَّفَتِ ١٠٥١١١)

" بنی جب وہ (اساعیل) ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ تو (ایک دن) اہراہیم نے ان سے کہا، بیارے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تہمیں ذرج کر دہا ہوں نے ورکرواب کیا ہوتا چاہی، بیٹے نے (بلا تامل) کہا، ابا جان! آپ کو جو تھم دیا جارہا ہے اسے کرڈالیے، انشاء اللہ آپ جھے خابت قدم پائیں گے، آخر کو جب باپ بیٹے دونوں نے خداک آگے سرتسلیم نم کردیا، اورابراہیم نے بیٹے کومنہ کے تل (زمین پر) گرادیا، تو ہم نے ندادی کہا ہے ایراہیم! تم نے خواب کے کرد کھا با، ہم احسان کی روش چلنے والوں کو ایک ہی جزادیے ہیں، دراصل بیا کی کھی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک عظیم قربانی فدیے میں دے کران کو ( یعنی آسلیل کو ) چھڑ الیا اور ہم نے پیچھے آنے والی امت میں ابراہیم کی بیسنت (یادگار) چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر ہم اپنے فدا کاروں کو ایک ہی جزادیے ہیں، بلاشہدوہ ہمارے موئی بندوں میں سے تھے۔"

یعن رئتی زندگی تک استِ مسلمہ میں قربانی کی بیعظیم الثان یادگار حضرت اساعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے۔ خدانے اس فدید کے عوض اساعیل علیہ السلام کی جان چیٹرائی کہ اب قیامت تک آنے والے فدا کارٹھیک اس تاریخ کو دنیا بحر میں جانور قربان کریں ، اور وفا داری اور جان نثاری کے اس معظیم الثان واقع کی یادتازہ کرتے رہیں۔ قربانی کی بیہ بے بدل سنت جاری کرنے والے حضرت معظیم الثان واقع کی یادتازہ کرتے رہیں۔ قربانی کی بیہ بے بدل سنت جاری کرنے والے حضرت المجمع اللہ علیہ وسلم کی امت المراجیم اور حضرت اساعیل تھے اور اس کوتا قیامت قائم رکھنے والے حضرت محملی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فدا کارہیں۔

#### نی سے خطاب:

نی اکرم صلی الله علیه وسلم کو قربانی اور فدا کاری کی روح پوری زندگی میں جاری وساری رکھنے کی تعلیم دیتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے:

قُلُ إِنَّ صَـلُوتِـى وَنُسُـكِى وَمَـحُيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ٥ لَاشَـرِيُكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَانَا اَوَّلُ الْمُسُلِمِيُنَ٥ (الانعام:١٩٣،١٩٢)

"کہدو بیجے کہ میری نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور میری موت سب الله رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ، مجھے اس کا تھم ملا ہے اور میں سب سے پہلافر ما نبر دار ہوں۔ "

خدا پر پختہ ایمان اور اس کی توحید پر کامل یقین کے معنی یہ ہیں، کہ آدمی کی ساری تک و و واسی کی رضا کے لیے خصوص ہو اور وہ سب کچھ اس کی رَاہ میں قربان کر کے اپنے ایمان واسلام اور وفاداری و جال نثاری کا شوت دے۔

#### قربانی کا حکم ساری امت کیلئے ہے:

قربانی کی اصل جگہ تو وہی ہے، جہاں ہرسال لاکھوں حاجی اپنی آپی قربانیاں پیش کرتے ہیں،
دراصل بیرج کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، کین رحیم وکر یم خدانے اس عظیم شرف سے ان لوگوں کے
مجمی محروم نہیں رکھا ہے جو کے سے دُور ہیں اور ج میں شریک نہیں ہیں۔ قربانی کا تھم صرف ان لوگوں کے
لیے نہیں ہے جو بیٹ اللہ کا حج کر رہے ہوں بلکہ بیعام تھم ہے، اور سارے ہی ذی حیثیت مسلمانوں کے
لیے ہے اور بیر حقیقت احاد یہ موسول سے ثابت ہے۔ چنانچ حضرت عبداللہ ابن عمر کی شہادت ہے کہ
لیے ہے اور بیر حقیقت احاد یہ رسول سے ثابت ہے۔ چنانچ حضرت عبداللہ ابن عمر کی شہادت ہے کہ
د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے اور برابر ہرسال قربانی
کرتے رہے۔ " (تر ندی ، محکوۃ باب الاضحید)

اورنی صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:

'' جو خص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔'' (جمع الفوائد بحوالد القروی کتاب الاضاحی)

حضرت انس كابيان ہے كه نبى سلى الله عليه وسلم في عيد الاضى كے دن فرمايا:

''جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذرج کرلیا اس کو دوبارہ اپنی قربانی کرنی چاہیے اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی ،اس کی قربانی پوری ہوگئ اور اس نے ٹھیک مسلمانوں کے طریقے کو پالیا۔''

ظاہر ہے عیدالاضیٰ کے دن کے میں کوئی الی نماز نہیں ہوتی جس سے پہلے قربانی کرناسنتِ مسلمیں کے خلاف ہولامحالہ بیدواقعہ مدینہ منورہ کا ہےاوراس کی شہادت حضرت عبداللہ ابن عمر بھی پیش فرماتے تھے نیز ابن عمر بی کابیان ہے کہ:

"نى اكرم صلى الله عليه وسلم عيدگاه ميں قربانی كيا كرتے ہے۔"

قربانی کے روحانی مقاصد:

قرآنِ پاک نے قربانی کے تین اہم مقاصد کی طرف اشارے کیے ہیں اور بیر حقیقت ہے کہ قربانی وراصل وہی ہے جوان مقاصد کا شعور رکھتے ہوئے کی جائے:

ا۔ قربانی کے جانور خداری کی نشانی ہیں:

وَالْبُدُنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِّنُ شَعَآئِرِ إِللَّهِ. (الْحَ:٣١)

"اور قربانی کے اونٹول کوہم نے"شعائر اللہ" قرار دیا ہے۔"

''شعائر'' ''شعیرہ'' کی جمع ہے، شعیرہ اس محسوس علامت کو کہتے ہیں جو کسی روحانی اور معنوی حقیقت کی طرف متوجہ کرے اور اس کی یاد کا سب اور علامت ہے۔ قربانی کے یہ جانو راس رُوحانی حقیقت کی طرف متوجہ کرے اور اس کی یاد کا سب اور علامت ہے۔ قربان کے یہ جانو راس رُوحانی حقیقت کی محسوس علامتیں ہیں کے قربان جانوروں کا خون در حقیقت میرے خون کا قائمقام ہے، میری جان بھی خداکی راہ میں اس طرح قربان ہے جس طرح میں اس جانور وگربان کررہا ہوں۔

۲۔ قربانی اللہ کی نعت کا عملی شکر ہے۔

كَذَٰلِكَ مَسَخُرُنَهُا لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُوُنَ۞ (الْحَ:٣١)

كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَاهَدَٰكُمُ ط (الْحَ:٣١)

"اس (خدا) نے اس طرح جو پایوں کوتمہارے لیے مخر کردیا ہے تا کہتم اس کی بخشی ہوئی ہدایت

كے مطابق اس كى برائى لدركبريائى كا اظهار كروً"

لینی ان جانوروں کا خدا کے نام پر ذرج کرنا دراصل اس حقیقت کا اعلان واظہار ہے کہ جس خدا نے بینعت عطاکی ہے اور جس نے ان کو ہمار ہے لیے مسخر کر رکھا ہے وہی ان کا حقیقی مالک ہے۔ قربانی اس حقیقی مالک ہے۔ قربانی اس حقیقی مالک کے اور اس بات کاعملی اظہار بھی کہ مومن ول سے خداکی بڑائی ،عظمت اور کبریائی پریفین رکھتا ہے۔

جانورکے گلے پرچُعری رکھ کروہ اس حقیقت کاعملی اظہار واعلان بھی کرتا ہے اور زبان سے بِسُمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُ اَکْبَرُ کہ کراس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے۔

قربانی کی رُوح:

اسلام سے پہلے لوگ قربانی کر کے اس کا گوشت بیٹ اللہ کے سامنے لاکرر کھتے اور اس کا خون بیٹ اللہ کی دیواروں پر تھیڑتے تھے۔قرآن نے بتایا کہ خدا کوتہارے اس گوشت اورخون کی ضرورت نہیں۔اس کے یہاں تو قربانی کے وہ جذبات پہنچتے ہیں جوذئ کرتے وقت تمہارے دلوں ہیں موجزن ہوتے ہیں یا ہونے ہیں اورخون کا نام نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا نام ہے کہ ہمارا مسب کچھ خدا کے لیے ہے اورای کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہے۔

قربانی کرنے والاصرف جانور کے گلے پری چھری نہیں پھیرتا بلکہ وہ ساری ناپندیدہ خواہشات کے گلے پر بھی چھری پھیرکران کو ذرئے کرڈ النا ہے۔اس شعور کے بغیر جوقربانی کی جاتی ہے، وہ ابراہیم واسلعیل علیما السلام کی سنت نہیں بلکہ ایک قومی رسم ہے،جس میں گوشت اور پوست کی فراوانی تو ہوتی ہے لیکن وہ تقوی ناپیدہ وتا ہے جوقربانی کی دُوح ہے۔

لَنُ يَّنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَادِمَاوُ هَا وَلَكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوىٰ مِنْكُمُ. (الْحَ:٣٥)

''الله تعالیٰ کوان جانوروں کا گوشت اور خون ہر گزنہیں پہنچتا بلکہ اس کوتمہاری جانب سے تمہارا قویٰ پہنچتا ہے۔''

خدا کی نظر میں اس قربانی کی کوئی قیمت نہیں جس کے پیچھے تقویٰ کے جذبات نہ ہوں ، خدا کے دربار میں وہی ممل مقبول ہے جس کامحرک خدا کا تقویٰ ہو۔

إِنَّمَا يَتَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيُنَ ٥ (المائده: ١٤)
"الله صرف متقيول كاعمل بى قبول كرتا ہے۔"

اونٹ کی قربانی کا رُوحانی منظر: مرد و در بر در در در منظر منظر:

وَالْبَدُنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمُ مِنَ شَعَآئِرِ اللَّهِ لَكُمُ فِيُهَا خَيْرٌ فَاذُكُرُوا اسُمَ اللَّهِ عَلَيُهَا صَوَافَ ط فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَتَرٌ. (سِرةَاجُ٣١٠)

"اور (قربانی کے )اونٹوں کوہم نے تمہارے لیے خدا پرتی کی نشانی بنادیا ہے،اس میں تمہارے لیے خدر بی خیر ہی خیر ہی نشانی بنادیا ہے،اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، پس ان کو قطار در قطار کھڑا کر کے ان پراللہ کا نام لواور جب (گرکر) ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو خود کھاؤ،اوران کو بھی کھلاؤ جو ما تگتے ہیں۔"

اونول کی قربانی کا طریقہ بیہ کہ ان کو ایک قطار میں کھڑا کر کے ذور سے ان کے حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے، جس سے خون کا ایک فوارہ چھوٹنا ہے، اور جب خون نکل چکتا ہے تو وہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ قربانی کے اس منظر کو ذرانصور میں جمایے اور پھر غور کیجئے جانوروں کی بی قربانی کیا ہے؟ بہی تو کہ ای طرح ہماری جانیں بھی خدا کی جناب میں قربان ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ دراصل بیقربانی اپنی جان کی قربانی کے قائم مقام ہے، اس معنویت کے ساتھ اونٹوں کو قربانی پرغور کیجئے ۔۔۔۔۔ان کے زخی ہونے ، خون بہانے، گرنے اور راو خدا میں جان دینے کے منظر پرغور کیجئے ۔۔۔۔۔ایسامحسوس ہوگا کہ گویا میدان جہاد میں خدا پرستوں کی صفیں بندھی ہوئی ہیں، ان کے صلقوم اور سینوں میں تیر پیوست ہور ہیں، خون کے فوار سے چھوٹ رہے ہیں، لالہ زار زمین ان کی جاں نگاری کا جوت دے رہی ہے اور وہ ایک ایک کر کے خدا کے قدموں میں گر کر اپنی جا نیں چیش کر رہے ہیں۔

#### قربانی کاطریقهاوردعا:

جانورذئ کرنے کے لیے اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا رُخ قبلہ کی جانب رہے، اور چھری خوب تیز کرلی جائے۔ جہاں تک ہوائی قربانی کا جانورخود اپنے ہاتھ سے بی ذیح کیا جائے اور کسی وجہ سے ذیح نہ کر سکے تو کم از کم اس کے پاس ہی کھڑارہے۔

ذن كرتے وقت پہلے بيد عارا هے:

إِنِّى وَجَّهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ عَلَى مِلَّةِ ابْرَاهِيُمَ حَنِيُفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ إِنَّ صَلُوتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَّاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ ٥ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اَلْلَّهُمَّ لَكَ وَمِنْكَ. (مَكَوْة بابُالاحِير)

" میں نے ہرطرف سے یکسوہوکراپنارخ اہراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نھیک اس خدا کی طرف
کرلیا ہے۔جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے قطعانہیں
ہوں۔ بلاشبہ میری نماز،میری قربانی،میری زندگی اور میری موت سب اللہ دبُ الْعالمین کے لیے ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس کا تھم ملاہ ور میں فرما نبرداروں میں سے ہوں۔ اَسے اللہ! یہ تیرے ہی
حضور پیش اور تیرا ہی دیا ہوا ہے۔"

بِسُمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ كَهِكرونَ كرے،وَنَ كرنے كے بعديہ كے:

اَللَّهُمَّ تَقَبَّلُهُ مَنَى لَكَمَا تَقَبَّلُتَ مِنْ حَبِيبُكَ مُحَمَّدٍ وَخَلَيْلَكَ ابُرَاهِيُمَ عَلَيْهِمَا الصَّلُوةُ وَالسِّلامِ

"ا \_ الله الواس قرباني كوميرى جانب سے قبول فرما، بس طرن تونے اپنے حبيب محمصلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم عليه السلام كى قربانى قبول فرمائى، دونوں پر درودوسلام ہو۔" عليه وسلم اورا پ خليل ابراہيم عليه السلام كى قربانى قبول فرمائى، دونوں پر درودوسلام ہو۔" قربانى كى فضيلت وتاكيد:

نى اكرم صلى الله عليه وسلم في قرباني كى فضيلت اورب بها اجركا ذكركرت موئ فرمايا:

ا۔ ''خداکےزد یک نح کے دن (لیمنی دسویں ذوالحجہ کو) قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پندیدہ کوئی عمل نہیں ہے قیامت کے روز قربانی کا جانورا پنے سینگوں، بالوں، اور گھروں سمیت حاضر 'ہوگا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ خدا کے یہاں مقبول ہوجا تا ہے لہذا قربانی دل کی خوشی اور پوری آلادگی سے کیا کرو۔' (زندی، این اج)

ل اگر کی اور کی جانب سے ذراع کرر ہا ہوتو ''مِنِینی'' کہنے کے بجائے''مِنُ '' کے بعد اس کانام لے ماگرایک محض ہوتو ایک کانام لے اور چند ول تو چند کانام لے۔'' وثواب ہے؟ ارشاد فرمایا ہر ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہؓ نے کہااوراُون کے بدلے یارسولؑ اللہ! فرمایا ہاں اون کے ہر ہرروئیں کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔'' (ترندی، این ماجہ)

۳- "حضرت ابوسعید خدری کابیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرارضی اللہ عنہا سے فرمایا: فاطمہ! اٹھوآ وَا پِی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہواس لیے کہ اس کا جوقطرہ بھی زمین پر گرےگا، اس کے بدلے میں خدا تمہارے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یہ خوشخری ہم اہلِ بیت کے لیے ہی مخصوص ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا: ہمارے اہلِ بیت کے لیے بھی ہے اور ساری امت کے لیے بھی۔ " (جمع الغوائد بحوالد المرز)

۳۔ ''حضرت ابنِ بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدُ الفطر کے دن بغیر کچھ تناول فر مائے نماز کونہیں جاتے تھے،اور عیدُ الاضحیٰ کے دن نمازِ عیدالاضحیٰ پڑھنے سے پہلے بچھ نہیں کھاتے تھے '،اور جب واپس تشریف لاتے تو قربانی کے جانور کی کیجی پہلے تناول فرماتے تھے۔''

......☆☆☆.....

# قربانی کے احکام ومسائل

#### قربانی كرنے والے كيلي مسنون عمل:

جوفض بھی قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجہ کا چاندد کی مے بعد نہم کے کی جھے کے بال کائے اور موغرے بال کا اور موغرے نہانی کا جانور ذرئے کر لے توبال اور ناخن وغیرہ بنوائے ، یہ عمل مسنون ہے، واجب نہیں ہے اور جوفض قربانی کی وسعت ندر کھتا ہواس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی کی وسعت ندر کھتا ہواس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی کے دن اپنے بال بنوالے، ناخن کو ائے ، خط بنوائے اور زیرِ ناف کے بال کائے۔ خدا کے نزدیک اس کا یہی مل قربانی کا قائم مقام بن جائے گا۔

حضرت أمِّ سلمدرضي الله عنها كابيان ب كه ني صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا:

''جس کوقر بانی کرنا ہو وہ ذُوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ندائیے بال بنوائے اور نہ ناخن کٹوائے یہاں تک کہ دہ قرباتی کرلے'' (مسلم، جع الغوائد، جلدا ذل منجہ ۱۳)

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص كابيان بى كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

" بجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں اضحیٰ کے دن ( یعنی • اردُ والحجہ کو ) عید مناوُں، اللہ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ ایک فض نے پوچھا، یارسول اللہ! بیہ بتا ہے کہ اگر میرے پاس ایک بی بحری ہوجو کسی نے دودھ کے لیے مجھے دے رکھی ہوتو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ ارشاد فرمایا، نہیں تم اس کی قربانی نہ کرو بلکہ ( قربانی کے دن ) اپنے بال بنوالینا، اپنی تاخن کو الینا، اپنی موجھیں کتر وا کر درست کرالینا، اور زیرِ ناف کے بال صاف کر لینا، بس خدا کے نزدیک یہی تبہاری پوری قربانی ہو جائے گی۔" (جمع النواکہ، نمائی، ابوداؤد)

قربانی کے جانور اور ان کے احکام: ا۔ قربانی کے جانور ریاس۔ اونث،اونٹنی،دنبہ، بکرا، بکری، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔

ان جانوروں کےعلاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔

۲۔ دنبہ، بکرا، بکری، بھیڑ کی قربانی صرف ایک آدمی کی طرف سے ہوسکتی ہے، ایک سے زائد کئی آدمی اس میں حصد دارنہیں ہوسکتے۔

س۔ نمائے، بھینس اور اونٹ میں سات ھے ہوسکتے ہیں، سات سے زائد نہیں گہراس کے لیے دوشرطیں ہیں۔ پہلی میہ رھے دار کی نیت نہ لیے دوشرطیں ہیں۔ پہلی میہ کہ ہر ھے دار کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو بھن گوشت حاصل کرنے کی نیت نہ مہ

> دوسری شرط میہ ہے لہ ہر حصد دار کا حصہ تھیک سرا ہو، اس سے کم کا حصہ دار نہ ہو۔ ان دوشر طوں میں سے کوئی بھی شرط پوری نہ ہوئی تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

۳۔ گائے بھینس، اونٹ میں سات افراد سے کم بھی شریک ہوسکتے ہیں، مثلاً کوئی دو، چار، یا کم ویش ہیں، مثلاً کوئی دو، چار، یا کم وہیں صحیح نے، گراس میں بھی بیشر طضروری ہے کہ کوئی حصد دار ساتویں جصے سے کم کاشریک نہ ہو ورنہ کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔

۵۔ ایک فیض نے گائے خریدی اور ارادہ ہے کہ دوسروں کوشریک کرکے قربانی کرلیں گے تو ہے درست ہے، اور اگر خرید نے وقت پوری گائے اپنے ہی لیے خریدی پھر بعد میں دوسروں کوشریک کرنے کا ارادہ کرلیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ بہتریہ ہے کہ ایک صورت میں اپنے پہلے ارادے کے مطابق پورا جانورا پی طرف سے ہی کرے میں دوسروں کوشریک کرنا ہی چاہے تو خوشحال آدی کوشریک کرے جس پر قربانی واجب ہو۔ اگر کسی ایسے فض کوشریک کرلیا جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو درست نہیں۔

۲- گائے، بھینس کی قربانی میں ایک یا ایک سے زائد افراد کے حصاز خود ہی تجویز کرکے قربانی کر لی اور ان افراد کی مرضی اور اجازت نہیں لی تو بیقربانی صحیح نہیں ہے۔ جن لوگوں کے بھی حصر کھے جا کیں اور اجازت نہیں کہ از خود حصد دار تجویز کرکے قربانی تو پہلے کرلی جائے اور حصد دار تجویز کرکے قربانی تو پہلے کرلی جائے اور حصد دار دوں کی مرضی اور اجازت بعد میں حاصل کی جائے۔

ا نیملی الله طبیه وسلم کاارشاد ب

الْكِلُورَةُ عَنْ مُسْتِعَةٍ وَالْجُزُودُ عَنْ مَسْتَعَةٍ. "كائرات افراد كاطرف سادراد نشرات افراد كاطرف س-" (سلم)

2۔ بحرا، بحری اور دُنبہ بھیڑ جب پورے سال بھر کے ہوجا کیں تو ان کی قربانی درست ہے۔
سال بھر سے کم کے ہوں تو قربانی درست نہیں اور گائے بھینس پورے دوسال کے ہوجا کیں تو ان کی
قربانی درست ہے، دوسال سے کم کے ہوں تو قربانی درست نہیں اور اونٹ پورے پانچ سال کا ہو تب
قربانی درست ہے، پانچ سال سے کم کا ہوتو اُسکی قربانی درست نہیں۔

۸۔ جس جانور کے سینگ پیدائش طور پر نکلے ہی نہ ہوں، یا نکلے ہوں مگر پچھے حصہ ٹوٹ گیا ہوتو اُس کی قربانی جائز ہے۔البتہ جس جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ہی ٹوٹ مجئے ہوں،اس کی قربانی جائز نہیں۔

9۔ اندھے،کانے جانور کی قربانی درست نہیں اوراً کی تکڑے جانور کی قربانی بھی درست نہیں جو صرف تین پیروں سے چلتا ہو، چوتھا پیرز مین پر رکھا ہی نہ جاتا ہو یار کھتا ہوئیکن اس پر زور دے کرنہ چلتا ہو، مرف تین پیروں کے سہارے چلتا ہو۔ ہاں اگر چوتھا پیر بھی کام کررہا ہواور چلنے میں صرف لنگ ہوتو پھر قربانی درست ہے۔

۱۰۔ جس جانور کا کان آیک تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، یادم ایک تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہواس کی قربانی درست نہیں۔

اا۔ دیلے پتلے جانور کی قربانی تو جائز ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ موٹا تازہ صحیح سالم اور خوبصورت جانور خدا کی راہ میں قربان کیا جائے ،اورا گر جانو را بیامریل اور دبلا کمزور ہو کہاں کی ہڑیوں میں گودا ہی ندرہ گیا ہوتو اس کی قربانی درست نہیں۔

حضرت ابوسعيد كابيان بكه:

"نبی اکرم سلی الله علیه وسلم ایک سینگوں والے موٹے تازے د بنے کی قربانی کررہے تھے جس کی آ آنکھوں کے گردسیا ہی تھی ،جس کا منہ بھی سیارہ رنگ کا تھا اور جس کی ٹائلیں بھی سیاہ تھیں۔"

(ابوداؤ دباب ايسخب من الضحايا\_)

حضرت جابر بن عبدالله كابيان بك.

'' قربانی کے دن نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دود بنے سینگوں والے چیت اور خصی ذرج کیے۔'' ۱۲۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہیں ہیں یا ہیں تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں ،اس کی

قربانی درست ہے۔

۱۳۔ جس جانور کے دانت بالکل ہی نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں اور اگر چند دانت گرے ہوں باتی زیادہ دانت موجود ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔

۱۴۷۔ خصی بکرےاورمینڈ ھے کی قربانی درست ہے۔خصّی ہوناعیب نہیں ہے بلکہ جانور کوفر بہ کرنے کا ایک سبب ہے،خودنی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے خصی دُنے کی قربانی کی ہے۔

10۔ ایک خوشحال آدمی نے ،جس پر قربانی واجب تھی ،ایک جانور قربانی کے لیے خرید ابخرید لینے کے بعداس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست ندر ہی ،تو ضروری ہے کہ وہ مخص دوسرا جانور خرید کر قربانی کر ہے۔ ہاں اگر کسی ایسے نا دار شخص کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس پر قربانی واجب نہی تو اس کے لیے ای عیب دار جانور کی قربانی کر لینا جائز ہے۔

۱۷۔ گائے اور بکری اگر حاملہ ہوتو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اگر بچہ زندہ برآ مہ ہوتو اس کو بھی ذنج کرلینا جاہیے۔

قربانی کا حکم:

ا۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ا

"جو خص وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔"

(جمع الغوا ئد بحواله القرويني)

حضرت عبدالله بن عمر سے ایک فخص نے پوچھا کیا قربانی واجب ہے؟ آپ نے جواب دیا:

منی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔اس نے پھر وہی سوال دہرایا (کیا قربانی واجب ہے؟)ار شاد فرمایاتم سجھتے ہو! نبی صلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔'' ہے۔''

۲- قربانی قارن پربھی واجب ہےاور متنع پربھی۔البتہ مفرد پرواجب نہیں اگروہ اپنے طور پر کر

ليقواجروثواب كالمستحق موكابه

س۔ زائرین حم کے علاوہ عام مسلمانوں پر قربانی واجب ہونے کے لیے دوشرطیں ہیں۔ایک یہ کہوہ خوشحال ہو۔خوشحال سے مرادیہ ہے کہاس کے پاس اتنامال واسباب ہوجواس کی بنیادی ضرورتوں سے ذائد ہواوراگران کا حساب لگایا جائے تو یہ بفتد رِنصاب ہوجائے، یعنی جس شخص پرصد تہ فطرواجب ہے۔ ہاس پر قربانی بھی واجب ہے۔

دوسری شرط بیے کہ وہ مقیم ہو۔مسافر پر قربانی واجب نہیں۔

س۔ قربانی صرف اپن بی جانب سے واجب ہے، نہ بیوی کی طرف سے واجب ہے نہ اولاد کی طرف سے واجب ہے نہ اولاد کی طرف سے۔

۵۔ سمی محض پر قربانی شرعاً واجب نہیں تھی کیکن اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا ہتو اب اس جانور کی قربانی واجب ہوگئ۔

۱۹ ایک فخض پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے تینوں دن گزر گئے۔اور وہ کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا۔اگراس نے بحری وغیرہ خرید لی تھی تب تو اس بحری کوزندہ خیرات کر دے اور نہ خریدی ہوتو ایک بحری کی قیمت بھرر قم خیرات کردے۔

2۔ کسی نے منت اور نذر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو قربانی کروں گا۔ پھر خدا کے فضل وکرم سے وہ کام ہو گیا تو چاہے بیٹخص خوشحال ہو یا نادار بہر حال اس پر قربانی واجب ہوگئی،اور نذر کی قربانی کا عمر میں ہوگیا ہوائی کی قربانی کا حکم یہ ہے کہ اس کا سارا گوشت غریبوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے،قربانی کرنے والاخود بھی نہ کھائے اور نہ خوشحال لوگوں کو کھلائے۔

#### قربانی کے ایام اور وقت:

ا۔ عیدالاضیٰ بعنی ذُوالحجہ کی دسویں تاریخ سے لے کرذُوالحجہ کی بارہویں تاریخ تک غروب آفاب
سے پہلے تک قربانی کے ایام ہیں۔ان تین ایام میں سے جب اور جس دن سہولت ہو، قربانی کرنا جائز
ہے کیکن قربانی کاسب سے افضل دن عیدُ الاضیٰ کا دن ہے۔ پھر گیار ہویں تاریخ اور پھر بارہویں۔
۲۔ شہراور قصبات کے باشندوں کے لیے نمازِ عیدسے پہلے قربانی کرنا درست نہیں، جب لوگ

نمازے فارغ ہوجائیں تب قربانی کریں۔البتہ دیہات کے باشندے نماز فجر کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔

س۔ شہراور قصبات کے باشندے اگر اپنی قربانی کسی دیہات میں کرا رہے ہوں تو ان کے جانوروں کی قربانی دیہات میں کرا رہے ہوں تو ان کے جانوروں کی قربانی دیہات میں نجر کے بعد بھی ہوسکتی ہے اور اگر وہاں سے نما زِعید سے پہلے ہی گوشت آ جائے ، تب بھی یہ قربانی درست ہے۔

۳۔ ایام قربانی میں مین ذوالحجہ کا دس تاریخ سے بارہویں تاریخ غروب آفاب تک،جس وقت چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، دن میں بھی، اور رات میں بھی۔لیکن افضل یہی ہے کہ شب میں قربانی نہ کی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ وکئی رگ سلیقے سے نہ کئے، یا رَه جائے اور قربانی درست نہ ہو۔

۵۔ قربانی واجب ہونے کی دوشرطیں ہیں، تیم ہونا اورخوشحال ہونا۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اوروہ بارہویں ؤوالجبہ کوغروب آفتاب سے پہلے اپنے وطن پہنچ گیا اورخوشحال ہے تواس پر قربانی واجب ہو گئی اور اگروہ تیم ہے اور نادار ہے، لیکن بار ہویں ذُوالجبہ کوغروب آفتاب سے پہلے خدانے اسے مال ودولت سے نواز دیا تواس پر بھی قربانی واجب ہوگئ۔

#### قربانی کے متفرق مسائل

ا۔ قربانی کرتے وقت نیت کا زبان سے اظہار کرنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ، صرف دل کی نیت اور ارادہ قربانی صحیح ہونے کے لئے کافی ہے ، البتہ زبان سے دعا پڑھنا بہتر ہے۔

۲۔ اپنی قربانی کا جانوراپے ہی ہاتھ سے ذکے کرنا بہتر ہے، ہاں اگر کسی وجہ سے خود ذکے نہ کر شکے تو کم از کم وہاں موجود ہی رہے، اور خواتین بھی اپنی قربانی کا جانور ذکے ہوتے وفت موجود رہیں تو بہتر ہے۔

ني صلى الله عليه وسلم في قرباني كوفت حضرت فاطمه رضى الله عنها عدر مايا:

'' فاطمہ ؓ! اٹھوا پی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہواس لیے کہاس کے ہر قطرہ خون کے بدلے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہانے کہا یارسول اللہ! بیہم اہل بیت کے لیے بی خصوصی کرم ہے یا ہمارے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ؟ ..... نی صلی اللہ علیہ وسلم

سے قربانی کا گوشت خود بھی کھاسکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب ہیں بھی تقسیم کر سے جہائی ہے اور اپنے اور دوست احباب کے لیے رکھ لیس، لیکن میدلازم نہیں ہے کہ ایک تہائی خیرات ہی کیا جائے ، ایک تہائی سے کم بھی فقیروں اور غریوں میں بانٹ دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔

۵۔ گائے بھینس اور اونٹ کی قربانی میں کئی افر ادشریک ہیں اور وہ آپس میں گوشت تقسیم کرنے
 کے بجائے سب ایک ساتھ ہی فقر ااور مساکین کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں ، یا پکا کر کھلانا چاہتے ہیں ، تو یہ بھی حائز ہے۔

۲۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بھی جائز ہے، البتہ اُجرت میں دینا سیحے نہیں ہے۔
 ۲۔ قربانی کی کھال بھی کسی حاجت مند کو خیرات میں دی جاستی ہے اور فروخت کر کے رقم بھی خیرات کی جاسکتی ہے۔ دیر قم ان لوگوں کو دینا جا ہے جن کوز کو ق دی جاتی ہے۔

۸۔ قربانی کی کھال کواپنے کام میں لا تا بھی جائز ہے، مثلاً نماز پڑھنے کے لیے جانماز بنوالی جائے یا نماز بنوالی جائے یا ڈول وغیرہ بنوالیا جائے۔

9۔ قصاب کو گوشت بنانے کی مزدوری میں گوشت کھال یاری وغیرہ نہ دی جائے بلکہ مزدوری الگ سے دی جائے اور جانور کی ری ، کھال وغیرہ سب خیرات کردینی چاہیے۔

#### مُردول كى طرف يخ بانى:

خدا تعالیٰ نے جس مخص کو مال ودولت سے نوازا ہے، وہ صرف واجب قربانی پر بی کیوں اکتفا

کرے، بلکة قربانی کا بے صدوحساب اجروانعام پانے کے لیے اپنے بزرگوں، پیخی مردہ ماں باپ، دادا، دادی اور دوسرے دشتے داروں کی طرف سے بھی قربانی کرے تو بہتر ہے، اور اپنے محسن اعظم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) جن کی بدولت ہدایت وایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، کی طرف سے قربانی تو مومن کی بہت بڑی سعادت ہے۔ ای طرح از واج مطہرات یعنی اپنی رُوحانی ماؤں کی طرف سے قربانی کرنا بھی انتہائی خوش نصیبی ہے۔

......☆☆☆......

# مدى كابيان

ہدی کے لغوی معنی ہیں ،تخفہ اور ہریہ ، اور شریعت کی اصطلاح میں ہدی سے مرادوہ جانور ہے جوزائرِ حرم قربانی کرنے کے لیے اپنے ہمراہ لے جاتا ہے یا کسی ذریعے سے دہاں بھیج دیتا ہے۔

ا۔ مدی کی تین قسمیں ہیں:

اونث، گائے ،اور بکری۔

اونٹ ہدی کی اعلیٰ تنم ہے اور بکری ہدی کی ادنیٰ قتم ہے .....بھیڑ، دنبہ وغیرہ بکری کے عکم میں ہیں اور بھینس، بیل وغیرہ گائے کے حکم میں ہیں۔

۲۔ ہدی کے جانوروں کی صحت، اور عمر دغیرہ سے متعلق احکام وشرائط وہی ہیں جوقر بانی کے جانوروں سے متعلق ہیں <sup>ا</sup>۔

۳- ہری اگر تطوع کی ہو، جیسے جج افراد کرنے والا اپنی خوشی سے نظی قربانی پیش کرے، تو اس قربانی کا گوشت ہدی دیے والا خود بھی کھا سکتا ہے۔ ای طرح بج قران اور بج تحق کرنے والا بھی اپنی قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے، جس طرح عام قربانی کا گوشت کھا نا جا کڑے، کیونکہ قران اور تحق کی ہدی کسی جرم یا کوتا ہی کا گفارہ نہیں ہے بلکہ بطور تشکر اللہ تعالی نے قارن اور متحقع پر واجب کیا ہے، اس لیے قربانی کے گوشت کی طرح اس کا کھا نا بھی جا کڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی ہرا یک جا ایک جا ایک وایت صحیح مسلم میں منقول ہے، اور احادیث سے ریجی ثابت ہے کہ آپ نے جج میں کئی قربانیاں کی مقاسل میں منقول ہے، اور احادیث سے ریجی ثابت ہے کہ آپ نے جج میں گئی قربانیاں کی مقسے نظاہر ہے قران یا تحقی کی تو ایک بی تحقی ہوائی ہوگی ، باتی قربانیاں نظی بی ہوں گی ، اور آپ نے جب برایک شرایک سے مرایک میں سے ایک ایک کڑا بکوایا تو معلوم ہوا کہ تتم عی قران اور نظی ہدایا تیوں بی کا گوشت قربانی کرنے والاخود بھی کھا سکتا ہے۔

تمتع ، قران اور تطوّع کے علاوہ کسی ہری کا گوشت خود کھانا جائز نہیں۔ جاہے وہ کسی جرم کے

ل قربانی کے جانوروں سے متعلق احکام وشرا تکام فی ۲۲۹ پر ملاحظ فرمائے۔

کفارے کی ہدی ہو، چا ہے نذرومنت کی اور چاہےوہ دم احصار ہو۔

نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح حدید بیرے موقع پر جج سے روک دیئے گئے تو آپ نے ناجیہ اسلمی کے ہاتھ احصار کی ہدی روانہ کی اور ان کو بیہ ہدایت فر مائی کہ اس میں سے تم بھی نہ کھا نا اور تمہارے ساتھی بھی نہ کھا کیں۔

۵۔ جس ہدی کا خود کھانا جائز نہیں ہے اس کا سارا گوشت فقرا اور مساکین میں صدقہ کر دینا
 واجب ہے، حرم کے فقرا کو دیا جائے یا ترم کے باہر کے فقرا کو دونوں کو دینا سیح ہے، فقراء حرم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ (عین الہدایہ)

۲- جس ہدی کا خود کھانا جائز ہے اس کا سارا گوشت مساکین میں صدقہ کرناواجب نہیں بلکہ مستحب ہے قربانی کی طرح اس کے تین حصے کر لیے جائیں۔ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے،ایک حصہ اپنے عزیز واقارب میں تحفہ کے طور پر دینے کے لیے اورایک حصہ فقرامیں تقسیم کرنے کیلئے،لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں۔اگر کوئی محض سارا کا سارا گوشت غربا اور مساکین میں تقسیم کردے، تب بھی جائز ہے۔
ضروری نہیں۔اگر کوئی محض سارا کا سارا گوشت غربا اور مساکین میں تقسیم کردے، تب بھی جائز ہے۔

# آب زمزم اوراً سكيآ داب ودُعا

بیت اللہ سے شرق کی جانب ایک تاریخی کنوال ہے، جس کوزمزم کہتے ہیں۔ حدیث میں اس
کنویں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کے پانی کی بھی بڑی برکت اور فضیلت بیان کی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے تھم سے جب اساعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کو کے کے
ہے آب وگیاہ ریکتان میں لاکر بسایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پردم کھا کراس چشیل میدان میں ان کے لیے
زمزم کا بیچشمہ جاری فرمایا۔ حدیث میں ہے:

هِيَ هَزُمَةُ جِبُرِيْلَ وَسُقْيَا اِسُمْعِيْلَ. (دارَهْن)

" بي جريل كا كهودا مواكنوال باوراساعيل عليه السلام كاسقاده ب."

سعی اور طلق وتقصیروغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد زمزم کا پانی خوب ہی شکم سیر ہوکر پیٹا چاہیے۔ زمزم کا پانی اس افراط کے ساتھ پیٹا کہ پہلیاں تن جائیں ایمان کی علامت ہے۔ ایمان سے محروم منافق اتنانبیں پی سکتا کہ اس کی پہلیاں تن سکیں۔ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

" ہارے اور منافقین کے در مبان ایک امتیازی علامت سے کہ منافقین زمزم کا پانی اتناشکم سے محرز ہیں ہے کہ منافقین زمزم کا پانی اتناشکم سے موکز ہیں ہے کہ ان کی پہلیاں تن جا کیں۔ " (ابن اجه)

آبِ دَمْرَم کی برکت اورفضیات بیان کرتے ہوئے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے

'' آبِ دَمْرَم جس مقصد سے بیا جائے ، وہ ای مقصد کے لیے مفید ہوجا تا ہے۔ شفا کے لیے بیوتو
خدا شفا بخشے گا۔ بیٹ بھرنے اور آسودہ ہونے کے لیے پیوتو خدا تہ ہیں آسودہ کردے گا۔ بیاس بجھانے
کے لیے بیوتو اللہ تعالیٰ تمہاری بیاس بجھادے گا۔ بیوہ کنواں ہے جس کو جریل علیہ السلام نے اپنی ٹھوکر
کی قوت سے کھودا تھا اور بیا ساعیل علیہ السلام کی سبیل ہے۔'' (دارقطنی)

لینی خدا کے تھم سے حضرت جریل علیہ السلام نے مخصوص طور پر حضرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیم السلام کے لیے اس وادی غیر ذی زرع میں کھودا تھا تا کہ وہ اس سے بھوک پیاس بجھا سکیں۔حضرت عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''روئے زمین کے ہر پانی سے زیادہ افضل زمزم کا پانی ہے، یہ بھوکے کے لیے غذا ہے اور بیار کے لیے شفاہے۔'' (ابن حبان)

نیزانی کی روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

''جو خص زمزم کاپانی اس غرض سے پیے گا کہ دشمن سے پناہ پالے تو اُسے بناہ حاصل ہوگی۔'' (عالم) زمزم کا پانی کھڑے ہوکر بسم اللہ پڑھ کر بینا جا ہیے اور خوب ہی جی بھر کر بینا جا ہیے۔ پینے وقت میہ کی چاہ سڑ

اَللَّهُمَّ اِنِّیُ اَسْنَلُکَ عِلْمًا نَافِعًا وَّدِزُقًا وَّاسِعًا وَشِفَاءً مِّنُ کُلِّ دَاءِ. (نُلسَالاوطار) ''اےاللہ! میں جھے سے علم نافع کا سائل ہوں، کشادہ روزی جا ہتا ہوں، اور ہر مرض سے شفا کا طالب ہوں۔''

..........☆☆☆.........

# ملتزم اورأس كى دعا

ملتزم بَیث اللّٰدی دیوارے اُس مصے کو کہتے ہیں جو باب کعبداور تجرِ اسود کے درمیان ہے۔ یہ تقریباً چھوفٹ کا حصہ ہےاور یہ قبولیت دعا کے اہم مقامات میں سے ایک ہے۔ اس سے چمٹ کر گڑ گڑاتا، سینے اور دخسار لگا کر انتہائی کجا جت اور عاجزی سے دعا کیں مانگنا، حج کا ایک مسنون عمل ہے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مُلتزم سے چشنا اور دعا کرنا، خاص طور پراس لیے بھی ایک کیفیت پیدا کرتا ہے کہ یہ بیٹ اللّٰہ سے رخصت کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت عمروبن شعيب كہتے ہيں ميرے والد شعيب كابيان ب

" میں اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص کے ہمراہ طواف کررہاتھا کہ میں نے پچھالوگوں کو بَیتُ اللہ سے چھٹتے ہوئے دیکھا۔ میں نے عبداللہ بن عمر وسے کہا، ہمیں بھی اس جگہ لے چلیے ،ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ای طرح بیث اللہ سے چیٹیں کے ۔تو انہوں نے کہا۔ "اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ عِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ

اورابوداؤد کی روایت میں حضرت شعیب کابیان یوں ہے کہ 'عبداللہ ابن عمر و تجرِ اسوداور بابِ کعبہ کے درمیان کھڑے ہوئے ،اور اپناسینہ، چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اس طرح خوب پھیلا کر ( دیوارِ کعبہ کے درمیان کھڑے ہوئے ،اور اپناسینہ، چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اس طرح خوب پھیلا کر ( دیوارِ کعبہ پر ) رکھیں اور فر مایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح کرتے دیکھا ہے۔'' ملتزم کی دعا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

"جوكونى بھىمصيبت كامارااورآفت رسيد فمخص يهال پردعامائكے گاوه ضرورعافيت بإئے گا۔"

(ابوداؤ د،ابن ماجه)

مُلتزم سے چٹ کر پہلے بیردعا پڑھی جائے تو بہتر ہے پھر دین ودنیا کی جو جائز مرادیں جاہے مائے۔۔ اَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُوَا فِي نِعَمَکَ وَ يُكَافِى مَزِيدَکَ اَحْمَدُک بِجَمِيْعِ مَعَامِدِکَ مَا عَلِمُتُ وَمَالَمُ اَعْلَمُ وَعَلَى جَمِيْعِ نِعَمِکَ مَاعَلِمُتُ مِنُهَا وَمَالَمُ اَعْلَمُ وَعَلَى جَمِيْعِ نِعَمِکَ مَاعَلِمُتُ مِنُهَا وَمَالَمُ اَعْلَمُ وَعَلَى اَلِهُمَّ مَاعَلِمُتُ مِنَ اللَّهُمَّ اَعِلَهُمْ وَعَلَى الِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّ اَعِذُنِي مِنَ الشَّيُ طَنِي الرَّحِيْمِ وَاَعِلُونَ مِنَ كُلِّ سُوءٍ وَقَيِّعُنِي بِمَا رَزَقُتَنِي وَبَارِکُ لِي فِيْهِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللْ

"اےاللہ! حمد وشکر کا تو بی ستی ہاس جمد وشکر کا، جس سے تیری نعمتوں کا پھی تن ادا ہو سکے، اور ان نعمتوں پر مزیدا حسان وا نعام کا پھی بدل بن سکے، میں تیری حمد وثناء کرتا ہوں۔ تیری ان تمام خوبیوں کے ساتھ جن کا مجھے علم نہیں، تیری ان تمام عطا کردہ، نعمتوں پر جن میں سے پھی کا مجھے علم ہے اور ان خوبیوں کے ساتھ بھی جن کا مجھے علم نہیں، تیری ان تمام عطا کردہ، نعمتوں پر جن میں سے پھی کا مجھے علم ہے اور پھی میر سے دائرہ علم سے باہر ہیں، اور ہر حال میں تیراشکر گزار اور ثاخواں ہوں، اے اللہ! درودو دسلام ہو تھ پر اور تھرکی آل پر۔اے اللہ! مجھے شیطانِ مردود سے اپنی بناہ میں رکھ اور تجھے اپنی بناہ دے ہر برائی سے اور تو نے مجھے جو پھے عنایت فر مایا ہے اس پر مجھے قانع بنا دے اور میر سے لیے اس میں برکت پیدا فر ماد سے۔اے اللہ! تو مجھے اپنے عزت واکرام والے مہمانوں میں سے بنا دے اور سید ھے داستے پر اس وقت تک جے رہنے کی تو فیق عطا فر ما۔ اے رَبُ العالمین! جب میں تجھے ہے آکر ملوں۔"

.....☆☆☆.....

### قبولیت دعا کےمقامات

جے کے دوران ہر ہر عمل کرتے ہوئے ذکر وسیح میں مشغول رہنا اور ہر ہر مقام پر کثرت سے دعائیں کرنا مومن کی شان ہے۔ بالحضوص بعض متعین مقامات پر تو دعاؤں کا اور زیادہ اہتمام کرنا علیہ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ جب کے سے بھرے واپس جانے لگے تو آپ نے کے والوں کے نام ایک خطاکھا۔ جس میں کے کے قیام کی اہمیت اور فضائل کا ذکر کیا، اور خاص طور پر بیواضح فرمایا کہ ان پندرہ مقامات پرخصوصیت کے ساتھ بندہ مومن کی دُعا قبول ہوتی ہے۔

ا۔ طواف بیت الله میں۔

۲۔ میزاب کے نیجے۔

۳۔ کعبۂ مقدرہ کے اندر۔

س آبازمرم کیاں۔

۵۔ سفاک پہاڑی پر

۲\_ مروه پر

کے صفااور مروہ کے درمیان جہاں سعی کی جاتی ہے۔

٨- مقام ابراہيم عليه السلام كے بيجھے۔

9۔ عرفات کے میدان میں۔

ا۔ مردلفہ میں (متعرالحرام کے پاس)

اا۔ منی میں۔

ا۔ ملتزم سے چٹ کر۔

۱۳۔ جرات کے پاس۔

المار جرات کے پاس۔

۵ا۔ جمرات کے پاس۔ (الصن، الحسین)

#### عمره

عمرہ کے معنی ہیں آباد مکان کا ارادہ کرنا، زیارت کرنا، اوراصطلاح شرع میں عمرے سے مرادہ چھوٹا ججے، جو ہرز مانے میں ہوسکتا ہے، اس کے لیے کوئی مہینہ اور دن مقرر نہیں، جب اور جس وقت جی چاہے احرام باندھ کر بیث اللہ کا طواف کریں، سعی کریں، اور حلق یا تقصیر کرکے احرام کھول دیں عمرہ جج کے ساتھ بھی کی بیاجا سکتا ہے اور جج سے علیحدہ بھی عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے:

وَٱتِمُّوا الْحَجُّ وَالْعُمُرَةَ لِلَّهِ. (الِتره:١٩٢)

"اورالله كى رضاك لي حج اور عمره بوراكرو."

حدیث میں عمرہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

نی صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:

"سب سے بہتر عمل ایمان کی شہادت ہے۔اس کے بعد ہجرت اور جہاد کا مرتبہ ہے۔ پھر دو عمل ہیں، جن سے زیادہ کوئی عمل افضل نہیں۔ایک حج مبر وراور دوسراعمر ہُ مبر ور۔" (منداحمہ)

عمرۂ مبرور کے معنی ہیں وہ عمرہ جو محض خدا کی رضا کے لیے اس کے تمام آ داب وشرا لَطَ کے ساتھ کیا گیا ہو، نیز نبی صلی اللہ ملیہ وسلم نے فر مایا:

''جو خص اپنے گھر سے جج یاعمر ہے کی نیت سے روانہ ہوااور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ مخص بغیر حساب جنت میں داخل ہو گا،اللہ تعالی بیث اللہ کا طواف کرنے والوں پر فخر کرتا ہے۔'' مخص بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا،اللہ تعالی بیث اللہ کا طواف کرنے والوں پر فخر کرتا ہے۔' (البیعی، دارتطنی۔)

اورآپ کاارشادہ:

'' جج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، بیاللہ کی دعوت پر آئے ہیں، جو پچھ خداسے مائلتے ہیں وہ ان کوعطا کرتا ہے۔'' (البراز)

نيز فرمايا:

"اكك عمره دوسر عمره تك كے ليے گنا ہول كا كفاره بن جاتا ہے۔" (بخارى ملم)

### عمرہ کےمسائل

ا۔ عمرہ زندگی میں صرف ایک بارسنت مؤکدہ ہے، اس کے علاوہ جب بھی کیا جائے باعثِ اجروبرکت ہے۔حضرت جابررضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:

"کیاعمرہ واجب ہے؟"

آپ نے فرمایا:

" نہیں،البتہ عمرہ کیا کرو،اس کی بڑی فضیلت ہے۔" (جع الفوائد بحوالہ ترندی)

ا۔ عمرہ کیلئے کوئی مہینہ، دن اور وفت مقرر نہیں ہے، جس طرح کہ جج کے ایام اور اس کے

مناسک کے لیےایام مقرر ہیں، جب اورجس وقت موقع ہو، عمرہ کیا جاسکتا ہے۔

س- رمضان المبارك مين عمره كرنامتحب ب- ني صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

"رمضان میں عمرہ کرنااییا ہے جیسا کہ میری معیت میں حج کرنا۔"

سے عمرے کیلئے میقات جِل ہے، اورسب ہی لوگوں کے لیے ہے، جا ہے وہ آ قاتی ہوں یا میقات کے اندرجِل اور کمے کے رہنے والے ہے۔

۵۔ عمرے کے اعمال صرف یہ ہیں، احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفاء مَر وہ کے درمیان سعی کرنا، اور حلق یاتفیر کرانا۔

......☆☆☆.....

ا (ابوداوُد، ترغیب اور بخاری کی روایت یس ب، رمضان کاعمر و حج کے برابر ہے۔ ع حج کی میقات کے والوں کیلئے حرم ہے۔

# ج کیشمیں

ج کی تین قسمیں ہیں اور تینوں کے پھھالگ الگ سائل ہیں۔ ا۔ ج افراد۔ ۲۔ فج قران۔ ۳۔ فج تمقع۔ مج افراد

إفراد كے لغوى معنى بيں ، اكيلاكرنا ، تنها كام كرنا وغيره اورا صطلاح شرع ميں إفراد سے مرادوہ تج ہے ، جس كے ساتھ عمرہ نه كيا جائے ، صرف تج كا احرام بائد ها جائے اور صرف تج كے مراسم ادا كي جاكيں ۔ تج إفراد كرنے والے كومفرد كہتے ہيں ۔ مفرد احرام بائد ھتے وقت صرف تج كى نيت كرے اور سارے اركانِ تج جواس سے پہلے بيان ہو تھے ہيں اداكرے ، مفرد پر قربانی واجب نہيں ہے۔

#### ج قِران

قِران کے لغوی معنی ہیں، دو چیز وں کو ہاہم ملانا اور اصطلاحِ شرع میں قِران کج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھ کر دونوں کے ارکان ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ بچ قِران کرنے والے کوقارن کہتے ہیں۔ بچ قِران، اِفراداور تمتع دونوں سے افضل ہے لے حضرت عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جاور عمرے کو ملاکراداکرو۔اس لیے کہ بیددونوں، ناداری اور گناہوں کو (آدمی سے اس طرح) نمیست و نابود کر دیتے ہیں جیسے کہ بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔" (زندی)

### قران کے مسائل

ا۔ قارن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرہ، نج کے مہینوں میں کرے۔

الم مثانی كنزديك إفرادافعنل ب،اورامام الك كنزديك تحتع افعنل ب،اس ليك كرج تعقع كاذكرقر آن مى فرمايا كيا باورامام المحد بن منبل قرمات ين: "أكرقر بانى كے جانورساتھ مول توقران افعنل بادر جب قربانى كے جانورساتھ ندمول تو تحتع افعنل ب-" ۲۔ بچ قِران میں عمرہ کا طواف جے کے طواف سے پہلے کرنا واجب ہے،اور عمرے کے لیے الگ طواف اور سعی ہےاور جج کے لیے الگ!۔

س۔ قِر ان میںعمرے کے تمام افعال سے فراغت کے بعد جج کے افعال ومناسک شروع کرنا سنون ہے۔

س۔ قارِن کے لیے بیمنوع ہے کہوہ عمرہ کر کے حلق یا تقصیر کرا لے۔

۵۔ قارِن کے لیے بیہ جائز تو ہے کہ وہ عمرے کا طواف اور جج کا طواف قد وم ایک ساتھ کرلے اور ای طرح دونوں کی سعی بھی ایک ساتھ کرلے ،لیکن ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔

۲۔ بچ قران کرنے والے پر قربانی واجب ہے اور یہ قربانی دراصل اس بات کاشکریہ ہے کہ خدا نے جج اور عمرہ دونوں کا موقع عنایت فر مایا اور اگر قربانی کرنے کی وسعت نہ ہوتو پھر دس روزے رکھنا واجب ہیں۔ تین روزے تو یو منح سے پہلے رکھ لے اور سات روزے ایام تشریق کے بعد رکھے قرآن کریم میں ہے:

کریم میں ہے:

فَمَنُ لَمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاثَةَ اَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَسَبُعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمُ تِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ. (التره:١٩١)

'' پھرجس کو قربانی میسر نہ ہوتو وہ تین روزے رکھے دورانِ حج میں ،اور سات روزے جبتم حج سے فارغ ہوکرلوٹو تب رکھو، بیسب پورے دس ہوئے۔''

2۔ حج قِران یا جِ تمتع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جومیقات سے باہر کے دہنے والے ہیں، جن کواصطلاح میں آ فاقی کہتے ہیں۔قرآنِ پاک میں ہے:

ذلِکَ لِمَنُ لَمُ يَكُنُ اَهُلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ. (البَرَة:١٩١) ''قِرَان ان کے لیے ہے، جن کے اہلِ خانہ سجدِ حرام میں ندر ہے ہوں۔'' جولوگ میقات کے اندر کے باشندے ہیں۔ان کے لیے صرف جج افراد ہی ہے۔

### حج تمتع

تحقع کے لغوی معنی ہیں کچھ وقت تک فاکدہ اٹھانا اور اصطلاح شرع میں تمقع کے معنی ہیں جج تمقع کرنا۔ جج تمقع سے کہ آدمی عمرہ اور جج ساتھ ساتھ کرنا۔ کی تمقع سے کہ آدمی عمرہ اور جج ساتھ ساتھ کرنا۔ کی تمقی ہوں کے احرام الگ الگ بائد ھے، اور عمرہ کر لینے کے بعد احرام کھول کر اُن ساری چیز وں سے فائدہ اٹھائے جو اِحرام کی حالت میں ممنوع ہوگئی تھیں، اور پھر جج کا اِحرام بائدھ کر جج اداکر ہے، اس طرح کے جج میں چونکہ عمرے اور جج کی درمیانی مدت میں اِحرام کھول کر طلل چیز وں سے فائدہ اٹھانے کا پچھ وفت مل جاتا ہے، ای لیے اس کو جج تمتع کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:

فَمَنُ تَمَتَّعَ بِالْعُمُرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّي. (الِتَره: ١٩٧) ''پِس جو شخص حج كِ ايام تك ايخ عمر ب سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس پراس كى وسعت كے مطابق قربانی ہے۔''

جِ تمتع ،افراد ہےافضل ہے،اس لیے کہاس میں دوعباد تیں ایک ساتھ جمع کرنے کا موقع مل جاتا ہےاور کچھزیادہ مناسک اَداکرنے کی سعادت حاصل ہوجاتی ہے۔

جج تمتع کی دوصور تیں ہیں ،ایک بیر کہ ہدی کا جانو را پنے ہمراہ لائے ،اور دوسری بیر کہ ہدی کا جانو ر اپنے ہمراہ نہ لائے \_ پہلی صورت ِ دوسری سے افضل ہے۔

#### تمتع کے مسائل:

ا۔ متح کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرے کا طواف زمانہ جج میں کرے یا کم از کم طواف عمرہ کے اکثر شوط زمانہ جج میں اداکرے۔

۲۔ جِ تمتع کے لیے ضروری ہے کہ عمر ہے اور حج کا طواف ایک ہی سال میں کرے ،اگر کسی نے ایک سال عمر سے کا طواف کیا اور دوسر ہے سال حج کا طواف کیا تو اس کو شخع نہیں کہیں گے۔

س- تحقع میں ضروری ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے اور بیبھی ضروری ہے کہ جج کا

ل في كميني بيان مثوال ، ذوالعقد وادر ذوالحبركا بباعشرو-

احرام باند صف سے پہلے عمرے كاطواف كرليا جائے۔

۳۰۔ متحقے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمر ہے اور جج کے درمیان المام نہ کرے۔المام کے معنی ہیں اتر پڑنا ،اوراصطلاح میں المام سے مرادیہ ہے کہ آ دمی عمر ہے کا احرام کھولنے کے بعدا پنے گھر والوں میں جا کراتر پڑے۔ ہاں اگر وہ قربانی کا جانور ہمراہ لایا ہے تو گھر اتر پڑنے پر بھی جج تمتع صحیح ہوگا۔

۵۔ بچ تمتع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جومیقات سے باہر کے باشندے ہیں۔جولوگ کے میں یا میں ان کے لیے تعتبر اور قران کر وہ تحریمی ہے۔ میں یامیقات کے داخلی علاقوں میں رہتے ہتے ہیں ان کے لیے تنتج اور قران کر وہ تحریمی ہے۔ (علم المنقہ ،جلد پنجم)

۲۔ رجج تمقع کرنے والے کے لیے طواف قروم کرنامسنون نہیں ہے، اور اس کو چاہیے کہ طواف زیارت میں دل کرے۔

ے۔ متحتع پربھی قارِن کی طرح قربانی واجب ہے اور مقدور نہ ہوتو پھردس روزے رکھے، تین ج کے دوران یوم النحر سے پہلے رکھ لے اور سات اس وقت رکھے جب جے سے فارغ ہوکرلوئے لینی ایام تشریق کے بعد۔

۸۔ جی تمتع کرنے والا اگر ہدی کا جانور ہمراہ نہ لایا تو عمرے کی سعی کے بعد حلق یا تقفیر کراکے احرام کھول دے اور پھر جی کے لیے جدید احرام باندھے۔ البتہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کرآیا ہوتو پھر عمرے کی سعی کے بعد حلق وغیرہ نہ کرائے اور اِحرام باندھے رہے۔ دسویں ذُوالحجہ کو ہدی کی قربانی کر لینے کے بعد احرام سے باہر ہو۔

.....☆☆☆.....

## نبی عربی کارخصتی جج صحابی ٔ رسول محضرت جابر گی زبان سے

" خوش آ مدید میر ہے جیتے ، میر ہے حسین کی یادگار! کھوکیا پوچھنے آئے ہو؟ بے تکلف پوچھو۔"
میں نے پوچھنا شروع کیا ، حضرت آ تکھوں ہے معذور تھے ، استے میں نماز کا وقت آگیا۔ حضرت جابر آ کیک چھوٹی می چا دراوڑ ھے ہوئے تھے ، اس کو لپیٹ کر نماز کے لیے کھڑ ہے ہو گئے۔ چا دراتی چھوٹی مخمی کہ جب وہ اس کوا بیخ کندھوں پر ڈالتے تو اس کے کنار ہے ہمرک کر پھران کی طرف آ جاتے ۔ یہ اس کوا وڑھے رہے حالا نکہ ان کی ہوئی جو ارقریب ہی لکڑی کے اسٹینڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ جب آ ب ہمیں نمی ملکی اللہ علیہ وہ کم کے بچو قو داع ماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو میں نے بڑھ کرعرض کیا: حضرت! ہمیں نمی ملکی اللہ علیہ وہ کم کے بچو قو داع (یعنی خصتی جج) کا مفصل حال سنا ہے!

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کے اشارے ہے ہو تک گفتی کرکے فر مایا: واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آکر دہے تو ہسال تک آپ نے کوئی جج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے دسویں سال آپ نے بیعام اعلان کرایا، کہ اس سال آپ جج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ بیا طلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کرجمع ہونے لگے۔ ہرایک کی آرزوتھی کہوہ اس مبارک سفر میں آپ کے ہمراہ جائے اور آپ کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ کوکرتے دیکھے۔

آخر کار مدینے سے روانہ ہونے کا وفت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہوکر ذُوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا اوراس دن قافلے نے اس مقام پر قیام کیا۔

یہاں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ قافلے کی ایک خاتون اساء بنت عمیس بیعی بیگم ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں نچے کی ولا دت ہوئی (جس کا نام محمد رکھا گیا) اساء بنت عمیس نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرایا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا جا ہے۔ آپ نے فرمایا:

''ایی حالت میں إحرام کے لیے خسل کرلو،اوراس حالت میں جس طرح خواتین کنگوٹ باندھتی ہیں تم بھی کنگوٹ باند ھے رہواور إحرام باندھ لو۔''

پھر نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی، پھر آپ بی تصواء اونٹنی پرسوار ہوئے، اونٹنی و کے کر قریب کے بلند میدان بیداء پر پنجی ، بیداء کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑ ائی تو مجھے آگے پیچے، دائیں بائیں حد نظر تک آ دی ہی آ دمی نظر آئے۔ پچھسوار تھے اور کچھ بیدل خدا کے رسول ہمارے درمیان میں تھے اور آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور آپ قرآن کے مفہوم اور مطلب کوخوب سبجھتے تھے، لہذا تکم خداوند کے تحت آپ جو پچھ بھی کرتے تھے، ہم لوگ بھی وہی کرتے۔ یہاں پہنچ کرآپ نے بلندآ واز سے قو حید کا تلبیہ پڑھا

لَبَيْکَ اَللَّهُمَّ لَبَّیُکَ، لَبَیْکَ لَاشِرِیُکَ لَکٖ لَبَیْکَ اِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعُمَةَ لَکَ وَالْمُلُکَ لَاشَرِیْکَ لَکَ.

'' تیرے حضور حاضر ہوں اے اللہ! تیرے حضور حاضر ہوں۔ تیری پکار پر تیرے در پر حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد وشکر کا مستحق تو ہی ہے، احسان وانعام کرنا تیرا ہی حق ہے،اقتد ارتیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔''

آپ کے دفقائے سفرنے بھی بلندآ واز سے اپنا تلبیہ پڑھا، (شابداس میں کچھ کلمات کا اضافہ تھا) محرنبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تر دیز ہیں فرمائی۔البتہ آپ اپناوہی تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سفر میں ہماری نیت دراصل حج اوا کرنے کی تھی، عمرہ ہارے پیشِ نظرنہ تھا، یہاں تک کہ جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بَیث اللہ پہنچ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بَیث اللہ پہنچ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمرِ اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے تین چکروں میں آپ نے رمل فر مایا۔ پھر چار چکروں میں معمولی رفتار سے چلے۔ پھر آپ مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ إِبُرَاهِيُمَ مُصَلِّى. (الِتره:١٢٥) "اورمقام ابرا جيمٌ كواييخ ليعبادت گاه قرارد ك لوـ"

پھرآپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقامِ ابراجیمؒ آپ کے اور بیٹ اللہ کے درمیان تھا۔ یہاں آپ نے دورکعت نماز ادافر مائی۔ان دورکعتوں میں آپ نے ''فُلُ یا یُٹھا الْکُفِرُوُنَ ''اور''فُلُ هُوَ اللّٰہ اَحَد '' کی قرائت فرمائی۔پھرآپ ججرِ اسود کے پاس لوٹ کرآئے ، ججرِ اسود کا استلام کیا، پھرا یک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچتو آپ نے بیآ یت پڑھی:

إنَّ الصَّفَا وَالْمَوْوَةَ مِنُ شَعَائِرٍ اللَّهِ. (الِمَّ هُ ١٥٨٠)

"بلاشبه صفااور مروه التدكے شعائر میں سے ہیں۔"

اورفر مایا:

اَبُدَأُ بِمَا بَدَءَ اللّٰهُ بِهِ. مِن صفات إِن مَن شروعٌ كرتا مول جس طرح الله ناس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے ہیں آ ہے کہا صفا پر آئے ، اور صفا پراشنے او نچے تک چڑھے کہ بیث الله آپ کوصاف نظر آنے لگا اور آپ قبلے کی طرف رُخ کرے کھڑے ہو گئے ۔ پھر آپ توحید اور تکبیر میں معروف ہو گئے ، اور آپ نے پڑھا:

لَا الله إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئَ عِ قَدِيْرٌ. لَا اِللهُ اللَّهُ وَحُدَهُ اَنْجَزَ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَهُ.

"الله كے سواكوئى معبود نہيں وہ اكيلا ہے۔اس كاكوئى شريك نہيں، اقتداراى كے ليے ہے، حمدوشكركامستى وى ہاناوعدہ پورافرماديا حمدوشكركامستى وى ہادروہ ہر چيز پرقادر ہے۔الله كے سواكوئى معبود نہيں،اس نے اپناوعدہ پورافرماديا (اور دين كوسارے عرب ميں غالب فرما ديا) اپنے بندے كى اس نے پورى پورى مدد فرمائى۔اور كفروشرك كى فوجوں كواس نے تنہا شكست دى۔"

تین بارآپ نے بیکلمات دہرائے اوران کے درمیان دعا ما تگی۔ پھر آپ صفا سے بینچ آئے، اور مروہ کی طرف چلے اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچ تو آپ نے اپنے رفقائے سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ او پر مروہ پر تتھا ورساتھی بیخے شیب میں تھے۔
''اگر مجھے اس بات کا احساس پہلے ہوجاتا، جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں ہدی کا جانو رساتھ نہ لاتا اور اس طواف وسعی کو عمر ہے کہ سعی وطواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنالیتا اور احرام کھول دیتا۔ البحثة میں سے جولوگ ہدی کا جانو رساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار دے کر طال میں۔''

می<sup>ن</sup> کرسراقه این مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا:

''یارسول اللہ! بیکم ای سال کے لیے ہے یا بیاب ہمیشہ کے لیے ہے''

نى صلى الله عليه وسلم في الكياب التهري الكليال دوسر بهاته كى الكيول مين واليس اور فرمايا:

"عروج میں ای طرح واخل ہوگیا میں مسرف ای سال کے لیے ہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔"

اورحضرت جابر ف اپنابیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا:

"علی یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پنجے،
انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کودیکھا کہ وہ اِحرام ختم کر کے حلال ہوگئی ہیں، رنگین کیڑے
مجمی پہن رکھے ہیں اور شرمہ بھی لگا ہوا ہے۔ حضرت علی کو بیہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی، اور
ناگواری کا اظہار کیا، تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا جھے ابا جان نے اس کا تھم دیا تھا، (یعنی میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے احرام ختم کیا ہے۔)

رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت على كلطرف متوجه موسة اور يوجها:

''جبتم نے احرام باندھااور ملبیہ پڑھاتو کیانیت کی؟ (لینی صرف مج کی نیت کی تھی یا مج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی۔)

ا الل كمدكنزديك في كيمينول بل مستقل طور پر عمره كرتا مخت كناه كى بات تلى اب جوسراقدائن ما لك في ديكها كدايام في بل ال طواف وسى كوستقل عمر فقر اردياجار با بهتوانهول في سوال كيا كدكيااب ايسائ تكم بميشدك ليے ياريكم خاص طور پر صرف اى سال كے ليے ہے۔ ع يعنى ايام في بيس عمره كرنا ، اور في كے ساتھ ايك بى سفر بيس عمره كرنا بالكل درست ہے ، اس كوغلا مجمنا اور كناه قر اردينا سراسر غلا ہے ، اور يكم بميشہ بميشہ كے ليے ہے۔

حضرت علی نے جواب میں کہا

"میں نے کہاتھا،اےاللہ! میں بھی اس چیز کا احرام باندھتا ہوں، جس کا اِحرام تیرے رسول نے باندھا ہے۔"

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الن سي كها:

'' میں تو چونکہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہوں، اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی مخبائش نہیں ہے اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے۔ لہذا تمہارے لیے بھی اِحرام کھول کر حلال ہونے کی مخبائش نہیں ہے۔''

حفرت جابڑ کہتے ہیں کہ

'' ہدی کے اونٹ جوعلیؓ بمن سے لے کرآئے تھے اور خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم جواپیے ہمراہ لائے تھے، بیسب سوتھے ۔''

پھر جب یوم التر دیہ آیا، (یعن ذُوالحجہ کی آٹھ تاریخ ہوگئ) تو سارے لوگ مٹی کن طرف روانہ ہوئے،اور (ان) لوگوں نے جج کا اِحرام با ندھا، جوعرہ کرکے اِحرام ختم کر بھے تھے،اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم قسواء پر سوار ہوکر منی کوروانہ ہوئے۔وہاں آپ نے ظہر،عصر،مغرب،عشاءاور فجر کی پانچوں نمازیں اوافر ما کیں۔فجر کی نماز کے بعد آپ منی میں کچھ دیرا ورٹھ ہرے دہے، یبال تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ نے تھم دیا کہ 'نمرہ '' کے مقام پر آپ کے لیے صوف کا شہر مناز کیا جائے۔قریش کو اس میں ذراشک نہ تھا کہ درسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم مشحر الحرام کے پاس مقرف فرما کیں گے جیسا کہ زمانہ جا ہمیت میں ہمیشہ سے قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ کی وقوف فرما کیں گے جیسا کہ زمانہ جا ہمیت میں ہمیشہ سے قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ

کے بعض معطات میں میراحت بلتی ہے کہ ۱۷ اوٹ تورسول اللہ اپنے ہمراہ لائے تصاور ۱۳ اوٹ معنی سے ساتھ یمن سے سے کرآئے تھے۔ کے نمرہ دوامی وہر صدی مقام ہے جہاں جرم کی حدثتم ہوتی ہے اور عرفات کی حدثر وع ہوتی ہے، ذبات جالمیت میں قریش کے لوگ جرم کے حدود میں معرفی جرام کے پاس بی وقوف کرتے تھے اور عام لوگ میدان عرفات میں دقوف کرتے تھے ،اس لیے قریش کا خیال تھا کہ دسول اللہ معلی اللہ علیدہ آلہ وملم میں ای میں میں میں میں کے لین آپ نے دقوف کے اسل مقام پر بی اپنا فیر نصب کرنے کا تھم پہلے ہی سے دے دیا تھا۔

مشعرالحرام كے حدود سے آگے نكل آئے ،اور ميدانِ عرفات كى حدود ميں آئے۔ آپ نے تھم ديا تھا كه " نفره" كے حدود سے آگے نظم ديا تھا كه " نفره" كے مقام پر آپ كے ليے خيمہ نصب كيا جائے۔ چنانچہ خيمہ نصب كرديا گيا تھا اور آپ نے اى خيم ميں قيام فرمايا۔

پھر جبسورج ڈھلنے لگا، تو آپ نے تھم دیا کہ آپ کی اونٹنی''قسواء'' پر کجاوہ گس دیا جائے، چنانچہ اونٹنی پر کجاواکس دیا گیا۔ آپ اونٹنی پرسوار ہوئے اور''وادی عربۂ' کے نشیب میں پہنچ۔ وہاں اونٹنی پرسوار ہوکر آپ نے لوگوں کو خطاب کیا:

"الوگو! ناحق کسی کاخون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا، تمہارے لیے حرام ہے، بالکل ای طرح حرام جس طرح آج کے دن اس مہینے اور شہر میں تمہارے لیے حرام ہے (اور تم حرام بجھتے ہو)۔
خوب سمجھ لوکہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے بیچے رَوندی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کاخون معاف ہے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کاخون، لیمنی رسیعہ بن حادث بن عبد المطلب کے فرزند کاخون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ ہندیل کے لوگوں نے قبل کر ڈالا تھا اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالب سے مطالب سوخت ہوگے اور اس سلسلے میں ہی سب سے پہلے میں اپنے چیا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے تم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔

ا کو گوا خوا تین کے حقق کے معاملے میں خدا ہے ڈرتے رہو،تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قید نکاح میں لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون بی کے ذریعے تہارا ان پر خاص حق سے ہے کہ جس شخص کا تہمیں اپنے گھر میں آ ٹا ٹا پند ہو ان کو وہ تہار ہے لیے حلال ہوئی ہے۔ تہمارا ان پر خاص حق سے ہے کہ جس شخص کا تہمیں اپنے گھر میں آ ٹا ٹا پند ہو ان کو وہ تہار ہے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں۔ اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سے ہواور ان کا خاص حق تم پر بیہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کر واور میں تہار ہے در میان وہ سر چشمہ ہوایت جھوڑ کر جار ہا ہوں کہ اگر تم اسے مضوط کھڑے دہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے، تو بھی تم راوح ت سے نہ بھکو گے .... یہ سر چشمہ ہوایت ہے ' اللہ کی کتاب'۔

اور قیامت کے روز اللہ تعالی تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا ( کہ میں نے خدا کا

پیغامتم لوگوں تک پہنچادیایانہیں؟) بتاؤتم وہاں میرے بارے میں خدا کو کیا جواب دو گے؟

حاضرین نے یک زبان ہوکرکہا، ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کاحق اداکر دیا، آپ نے بیا کہ آپ نے بیائغ کاحق اداکر دیا، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ نے نصح وحکے خوائی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسان کی طرف اٹھائی پھرلوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے تین بارکہا، اے اللہ! تو بھی گواہ رہ، اے اللہ! تو بھی گواہ رہ، میں نے تیرا پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیئے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں نے تیرا پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیئے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کاحق اداکر دیا۔''

مچرحضرت بلال نے اذان دی، اورا قامت کہی، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔اس کے بعد حضرت بلالٹ نے دوبارہ اقامت کبی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ظہراورعصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیاجا تا ہے۔ پھر آپ نے اپنی اونمنی قصواء کا رُخ اُدھرموڑ دیا جدھر بروی بروی چٹانیں ہیں اور سارا مجمع آپ کے سامنے ہوگیا جس کے سب ہی لوگ بیدل تے۔آپ تبلدرو ہو گئے ،اورآپ نے وہیں وقوف فرمایا، یہاں تک کدآ فاب کے غروب کا وفت آگیا اورشام کی زردی بھی ختم ہوگئی اور سورت بالکل غروب ہو گیا تو اس وقت ہے ( مرہ ت ہے مزد لفے ک طرف) روانه ہوئے اور اسامہ بن زید کوآپ نے اپن اونٹن پراپنے پیٹھے بنھالیا.....اور آپُمز دیلئے آ ہنچے۔ یہاں آ کرآپ نے مغرب اورعشا وکی نماز ایک ساتھ پڑھی ،اذ ان اَیک ہوئی اورا قامت ، ونو <sub>ا</sub>ں کے لیے الگ الگ، اور ان دونو اس نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت یا غل نماز نہیں پڑھی۔اس کے بعد آپ آرام فرمانے کیلئے لیٹ مجے اور آرام فرماتے رہے، یہاں تل کہ صادق ہوگئ اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوت بی آپ نے اوان اورا قامت کہلوا کر فجر کی نماز اوّل وقت ادافر مائی۔ نمازِ مجرے فارغ ہوکرا پم شعرالحرام کے پاس تشریف لائے۔ یہاں آگراپ قبلے کی طرف رخ کر کے كمر عهوك اوردعا بحبير جليل اورتوحيد وبيح من مصروف موكة اوردير تك مصروف رب- جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفاب سے ذرا پہلے آپ وہاں سے منی کے لیے روانہ ہوئے ، اور اس وقت آپ نے اپن ناقد کے پیچھے فضل بن عباس کوسوار کرلیا اور روانہ ہوئے۔ جب آپ "وادی محتر" کے ورمیان پنچیتو آپ نے اپن اوٹنی کوذرا تیز کردیا۔ پھر محتر سے نکل کرآپ اس درمیانی راستے سے بلے۔ جو بڑے جرے کے پاس جا کر نکلتا ہے، پھراس جرے کے پاس پینچ کرجودر خت کے پاس ہے، آپ

نے ری فرمائی، سات کنریاں اس پر پھینک کر ماریں اور ہر کنگری پھینکتے ہوئے آپ "اللہ اکبر" کہتے جاتے ہے۔ یہ کنریاں چھوٹی چھوٹی شکریوں کی طرح تھیں ..... آپ نے نشیمی مقام ہے جمرہ پر ۔ ری کی ۔ جب آپ ری سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ وہاں آپ نے تریسٹھ اونٹ اپنے دستِ مبارک سے قربان کیے اور باتی اونٹ حفرت علی کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علی نے کہ کا اور آپ نے حضرت علی ہم ایک اور آپ نے حضرت علی گوا ہے ہم آپ نے حضرت علی گوا ہے ہم آپ نے حضرت علی ہم اور خضرت علی ہم اور خضرت علی ہم اور خضرت علی ہم ایک ایک گلوا الے کر ویکھ جس ڈالا گیا اور کی ہم نی اللہ گیا اور کی ہم نی اللہ علیہ وہلم اور حضرت علی دونوں نے اس گوشت جس سے تاول فرما یا اور اس کا شور با بھی بیا۔ پھر نبی اللہ علیہ وہلم اپنی اونٹی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے کر گوگوں کو بلار ہے تھے، آپ طرف روانہ ہوئے کر گوگوں کو بلار ہے تھے، آپ الل خاندان ) بنی عبد الحمطلب کے پاس آئے، جوز مزم سے پانی کھینچ کھینچ کر گوگوں کو بلار ہے تھے، آپ الل خاندان ) بنی عبد الحمطلب کے پاس آئے، جوز مزم سے پانی کھینچ کھینچ کر گوگوں کو بلار ہے تھے، آپ نے ان سے فرمایا:

'' ڈول نکال کرپانی پلاؤ۔اگر مجھے بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ (مجھے دیکھ کر) دوسر بےلوگتم سے زبر دئی بیرخدمت چھین لیں گے تو میں خودا پنے ہاتھ سے تبہار ہے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔'' ان لوگوں نے آپ کوڈول بھر کر دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔

(مسلم عن جعفر بن محد عن ابيه)

## جنايت كابيان

جنایت کے لغوی معنی ہیں، کوئی حرام کام کرنا، گناہ کرنا، وغیرہ لیکن جج کے باب میں جنایت سے مراد کوئی ایسا کام کرنا ہے جوحرم میں ہونے کی وجہ سے یا إحرام باندھ لینے کی وجہ سے حرام ہو،اس طرح جنایت کی دونتمیں ہوجاتی ہیں:

ا۔ جنایتِ حرم۔

۲۔ جنایتِ احرام۔

آدمی ہے کوئی ایسا کام سرز دہوجائے جوحدودِحرم میں حرام ہے یا کوئی ایسا کام سرز دہوجائے جو حالیت احرام میں حرام میں حرام ہے۔ دونوں کی تلافی کے لیے کفارے اور قربانی کے پچھالگ الگ احکام ہیں جن کوذیل میں بیان کیاجا تا ہے۔

## حرم مكهاوراس كى عظمت

روئے زمین پرسب سے مقدس، سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ قابلِ احترام دہ عمارت ہے جس کوخدانے ''اپنا گھر'' قرار دیاہے، جوتو حیداور نماز کامرکز ہے، اور روئے زمین پروہ سب سے پہلی عمارت ہے جس کوخدا کی عبادت کیلئے تعمیر کیا گیا ہے، جوہدایت وبرکت کاسر چشمہ ہے اور ساری انسانیت کامرجع اور پناہ گاہ ہے۔

پھر بیہ بیت اللہ بنس مبارک معجد کے درمیان میں واقع ہے، اس کومعجد الحرام (بیعن قابلِ احرام معجد) کہا گیا ہے، اور اس کو دنیا کی تمام معجد وں سے افضل بی نہیں بلکہ اصل معجد قرار دیا گیا ہے۔ روئے زمین کی دوسری معجدوں میں اس لیے نماز محج ہے کہ وہ اس معجد حرام کی قائم مقام ہیں اور اس کی طرف ان سب کا رخ ہے۔ معجد الحرام کی عظمت سے ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھنے والے کو ایک لا کھنماز وں کا قواب ملتا ہے۔ (ابن ماجہ)

خدا كا كر اورمبد الحرام، جس مبارك شهر مين واقع باس كو" بلد الله الحرام" (الله كاحرمت والا

شہر) کہا گیا ہے،اورخدا کے رسول نے اس کوروئے زمین کے تمام شہروں سے بہتر اورافضل اوراللہ کی نظر میں تمام بستیوں سے زیادہ محبوب بتایا ہے۔ نیز آپ نے اس کونہایت پاکیزہ، دل پسنداورا پنامحبوب ترین شہر قرار دیا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ

''اگرمیری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پرمجبور نہ کرتے تو میں تھے چھوڑ کر کہیں سکونت اختیار نہ کرتا۔'' (جامع زندی)

پھراللہ تعالی نے نہ صرف اس شہر مکہ ہی کوحرام قرار دیا ہے بلکہ اس کی ہر ہرست میں کئی کئی کلومیٹر کے علاقے کو حدودِ حرم میں داخل فرما کر'' حرم'' ( یعنی واجبُ الاحترام علاقہ ) قرار دے دیا ہے، اور اس کی عظمت واحترام کے بھے آداب واحکام مقرر فرمادیئے ہیں۔ان حدود میں بہت سے وہ کام اس علاقے کی حمت کے تعلق سے حرام اور نا جائز ہیں جو باقی ساری دنیا میں جائز اور مباح ہیں۔

حرم کے حدود پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر فرمائے تھاس کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں ان حدود کی تجدید فرمائی۔ بید حدود معلوم اور معروف ہیں۔ مدینے کی جانب تقریباً میارہ کلامیٹ سک من میں ہی جانب تقریباً میارہ کلامیٹ سک من من میں ہی ان حد ہے، یہن کی ست میں تقریباً میارہ کلومیٹ ما انف کی ست میں ہی تقریبا کیارہ کلومیٹ اور تقریباً استے ہی کلامیٹ عات کی جانب بھی حرم کی حد ہے، اور حد سے کی طرف تقریباً سولہ کلومیٹر تک حرم کی حد ہے، اور حد سے کی طرف تقریباً سولہ کلومیٹر تک حرم کی حد ہے، سن می سلی القدعلیہ وسلم کے بعد حضرت مم فارون اور حضرت متان اور حضرت معاویہ یہ نے بھی این ایس میں ایس میں میں میں ہی تعدود معلوم ومعروف اور حضرت معاویہ یہ نے بھی اس بیارہ میں اس میں میں سے تعلق اور وفاداری کی علامت ہے اور امت بیارہ میں میں بی خدا کی حفاظت اور رحمت کا سابیہ وگااور بحث بیس بی میں رفعت وسر بلندی کی زندگی گزارے گی۔

نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

''میری بیامت جب تک حرم مقدس کی عظمت واحتر ام کاحق ادا کرتی رہے گی ، بخیررہے گی اور جب دہ اس کا احتر ام اوراحساس ضا لُغ کردے گی ، نتاہ و ہر باد ہوجائے گی۔'' (ابن ماجہ )

## جنايات ِحرم

ا۔ حرم کی خودرو گھاس، پیڑ، پودے اور ہرا بھراسبرہ کا ٹنایا اکھاڑنا جنایت ہے۔ اگریہ کی کی ملکیت نہوں تو اس کا کفارہ صرف یہ ہے کہاس کی قیمت راہِ خدا میں خرچ کردی جائے ، اوراگریہ کی کی ملکیت ہوں تو پھردوگئی قیمت ادا کرنا واجب ہے، صدقہ بھی کرنا ہوگا اور مالک کوبھی قیمت دینا پڑے گی۔

۲۔ اِذخر کی ای خیا اکھاڑنے کی اجازت ہے۔ حضرت عباس کے مطالبے پرآپ نے اِذخر کا شے کی اجازت دی تھی۔

س۔ خودرو پودے چاہے وہ جھاڑ جھنکار ہی کیوں نہ ہوں اُن کا کا ٹنایا اکھاڑنا بھی جنایت ہے۔
س جو پیڑیا پودے خود رَونہ ہوں بلکہ بوئے اور لگائے گئے ہوں ان کوتوڑنا جنایت نہیں ، ای
طرح کسی درخت کے چند پتے توڑنا بھی جنایت نہیں ، بشر طیکہ یہ کی ملکیت نہوں۔ آگر کسی کی ملکیت
ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر نہ توڑے جا کیں ، ہاں مالک خود تو ڑے و جنایت نہیں ہے۔

۵۔ حرم کے شکار کافتل کرنا بھی جنایت ہے، آل کرنے والے کواس کا ناوان دینا ہوگا۔ معرب جرم کے میں میں کر میں اقراد کا انصوب اورائی بیدنا میں میں اس طرح جرم کی دوران اوران

۲۔ حرم کے پرندے کے انڈے توڑنایا بھون لینا بھی جنایت ہے۔ ای طرح حرم کی ٹڈیال مارنا بھی جنایت ہے۔

ے۔ اگر کسی کے پاس کوئی شکار ہواور وہ فخص حرم میں داخل ہور ہا ہوتو اس پر واجب ہے کہ اس شکار کو چھوڑ دے۔ ہاں اگر شکار رس میں بندھا ہوا ہوا ور رس اس کے ہاتھ میں ہو، یا شکار کس پنجرے اور کٹہرے میں بند ہوتو اس کا چھوڑ نا واجب نہیں۔

۸۔ میقات سے إحرام باندھے بغیر حرم میں داخل ہونا بھی جنایت ہے، اور ایسے ضحی پڑی ایک
 قربانی داجب ہے۔

9۔ حرم کے حدود میں ان جانوروں کا مار نا جنایت نہیں ، بھیٹر یا ، سانپ ، بچھو، چو ہا یعنی بلوں میں رہنے والے جانور ، کچھوا، چھپکلی ،مچھر ،کھٹل ، پسو ،کھی ،بھڑ ، چیونٹی اور وہ جانور جو تملہ کریں اور ان کے حملے

ا ایک می خوشبودار کھاس ہے جس کولو بارلوگ بھی استعمال کرتے تصادر چمتوں پر بھی ڈالی جاتی تھی۔

سے بینے کے لیےان کو مارڈ النانا گزیر ہو۔

۱۰۔ حرم سے باہر حلق یا تقصیر کرانا بھی جنایت ہے اور اس سے ایک قربانی واجب ہوگی۔

## جنايات ِاحرام

إحرام كى جنايات تين فتم كى موسكتى بين\_

ا۔ جن میں دوقر بانیاں واجب ہیں۔

۲۔ جن میں صرف ایک قربانی واجب ہے۔

س۔ جن میں صرف صدقہ واجب ہے۔

وه جنایات جن میں دوقر بانیاں واجب ہیں:

ا۔ مرداگرکوئی گاڑھی خوشبویا گاڑھی مہندی سرمیں لگالے اورایک شب وروز وہ لگی رہے، پورے سرمیں لگائے یا چوتھائی سرمیں اس پر دوقر بانیاں واجب ہوں گی۔البتہ کوئی خاتون ایسا کرے تو ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔

۲۔ وہ ساری جنایات جن سے حج إفراد کرنے والے پرایک قربانی واجب ہوتی ہے۔ان سے قارن پردوقر بانیاں واجب ہوتی ہیں۔

س۔ جج تمتع کرنے والا اگر ہدی کا جانور ساتھ لا یا ہو، تو اس پران ساری جنایات میں دوقر بانیاں واجب ہوں گی جن سے مفرد پرایک قربانی واجب ہوتی ہے۔

وہ جنایات جن میں ایک قربانی واجب ہے:

صرف دوصورتوں میں اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوتی ہے اس کے علاوہ جہاں جہاں قربانی کا ذکر آیا ہے اس سے مراد بکری یا بھیڑ کی قربانی ہے۔

ا۔ طواف ِزیارت اگر کوئی جنابت کی حالت میں کر لے ، توایک اونٹ یا گائے کی قربانی واجب ہوگی۔

٢۔ وقوف عرفات كے بعد طواف زيارت اور حلق ياتقفير سے پہلے اگر مباشرت كرلى تو اونث يا

#### گائے کی قربانی واجب ہوگی۔

ان دوصورتوں کےعلاوہ باقی صورتوں میں بکری یا بھیڑ کی قربانی واجب ہوگی۔

س۔ "طواف کے واجبات میں سے کوئی بھی واجب ترک کردیا جائے تو ایک قربانی واجب ہے۔

ممنوعات احرام سے بچنا بھی طواف کے واجبات میں سے ہے،ان میں سے بعض ممنوعات میں

وجوبة ربانى كتعلق سے كچھمسائل ہيں۔ان كوذيل ميں بيان كياجا تا ہے۔

سم۔ اگرزیادہ خوشبو کا استعال کیا تو ایک قربانی واجب ہےاورا گرتھوڑی خوشبواستعال کی کیکن جسم میں میں میں میں میں استعال کی است میں است کا میں استعال کی کیا ہے۔

کے کسی بڑے عضو پرمثلاً سر، ہاتھ، پیروغیرہ پر ملی تب بھی ایک قربانی واجب ہے۔

۵۔ اگرایک بی مجلس میں پورے بدن پرخوشبولگائی تو ایک بی قربانی واجب ہے اور اگر مختلف مجلسوں میں پورے بدن پرخوشبولگائی تو ہر مرتبہ کے عوض قربانی واجب ہوگی۔

٧۔ خوشبولگانے کے بعد قربانی تو کرلی کین خوشبوزائل نہیں کی تو پھر قربانی کرنا ہوگی۔

4۔ خوشبودارلباس پہنااوردن جرپہنےرہاتوایک قربانی واجب ہوگی۔

٨\_ رقيق مهندى سر، دارهى يا ماته بير من لكائى تواكية بانى واجب موگى

9۔ سلے ہوئے کپڑے پہننے میں قربانی واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک دن یا ایک رات پہنے رہے۔ اس سے کم وقت پہننے سے قربانی واجب نہ ہوگی بلکہ صرف صدقہ واجب ہوگا۔ ای طرح یہ بھی شرط ہے کہ سلے ہوئے کپڑے کورواج کے مطابق پہنے اگر کوئی اپنا کرتہ یا شیروانی یونہی کندھے پرڈال کے اور ہاتھ آستیوں میں نہڈا لے تو کوئی جنایت نہیں ہے۔

نجاستِ ملی سے پاکی حاصل کے بغیر طواف کرنے میں بھی وجوبِ قربانی کے تعلق سے بچھ مسائل میں ، ذیل میں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔

•ا۔ طواف زیارت کےعلاوہ کوئی بھی طواف حالتِ جنابت میں کیا جائے تو ایک قربانی واجب ہوگی۔

اا۔ طواف ِ زیارت حدثِ اصغر کی حالت میں کیا جائے تو ایک قربانی واجب ہوگی اور عمرے کا طواف بھی حدثِ اصغر کی حالت میں کرنے ہے ایک قربانی واجب ہوگی۔

ل طواف كواجبات مغى ٢٠٥ رويكمي\_

۱۱۔ طواف ِ زیارت کے زیادہ سے زیادہ تین شوط ترک کردیئے سے قربانی واجب ہے اوراگر تین شوط سے زیادہ ترک کردیئے تو پھر قربانی سے اس کی تلافی ندہوگی بلکہ دوبارہ طواف کرنا ہوگا۔
۱۳۔ واجبات ِ لیج میں سے کوئی واجب ترک کردیا جائے تو ایک قربانی واجب ہے۔
۱۳۔ مفرد حلق یا تقصیریا طواف نیارت دسویں ذُوالحجہ کے بعد کرے تو قربانی واجب ہوگی۔
۱۵۔ قارِ ان ذیج سے پہلے یاری سے پہلے حلق کرالے تو ایک قربانی واجب ہوگی۔

#### وہ جنایات جن میں صرف صدقہ واجب ہے:

ا۔ خوشبو کا استعال اس مقدار میں کیا جائے کہ جس سے قربانی واجب نہیں ہوتی ، تو الی صورت میں صدقہ نواجب نہیں ہوتی ، تو الی صورت میں صدقہ نواجب ہوگا ، مثلاً ایک عضو سے کم میں خوشبولگائی ، یا لباس میں ایک بالشت مربع سے کم جگہ میں لگائی یازیادہ لگائی کیا۔ میں لگائی یازیادہ لگائی کیا۔

۲۔ سلاہ والباس ایک دن یا ایک رات ہے کم پہنا، اتنے بی وقت کے لیے سرڈ ھا تک لیا تو ایک صدقہ واجب ہوگا اور اگر معمولی ہے وقت کے لیے سرڈ ھا نکا یا سلا ہوا کپڑا پہنا، مثلاً ایک تھنے ہے بھی کم تو ایک مٹھی آٹا دینا کافی ہے۔

س۔ طواف قدوم یاطواف وداع یا اور کوئی نفلی طواف حدثِ اصغری حالت میں کرنے سے ایک صدقہ واجب ہوگا۔

سے طواف قدوم یا طواف وداع یاسعی کے نین یا نین سے کم شوط ترک کردیے تو ہر شوط کے عوض ایک صدقہ واجب ہوگا۔

۵۔ ایک دن میں جس قدرری واجب ہیں ان میں سے آدھی سے کم ترک کردے۔ مثلاً ۱۰ر دُوالحجہ کو جمرہ عقبہ کی سات رمی واجب ہیں ، ان میں سے کوئی شخص تین رمی ترک کردے تو ہر کنگری کے بدلے ایک صدقہ واجب ہوگا۔
 بدلے ایک صدقہ واجب ہوگا۔

٧۔ كى دوسر كے خص كے سريا كردن كے بال بناويئے، چاہے بيدوسرا فخص محرم ہويا غير محرم،

ل مح كواجباب منحه ٢١٠ يرد يكهيئه

ع صدقہ سے مرادایک شخص کا صدقہ فطر ہے جواتی روپے والے سرے حساب سے ایک کلوایک سووں گرام (110-1) کے برابر ہے، (علم المقة ،جلد ام صنحہ ۱۵) اور بہٹتی زیور میں ایک شخص کا صدقۂ فطرایک سیرساڑھے بارہ چھٹا تک بتایا گیا ہے۔

ايك صدقه واجب ہوگا۔

ے۔ پانچ ناخن کٹوائے یا پانچ سے زیادہ لیکن کسی ایک ہاتھ پیر کے ہیں بلکہ متفرق طور سے کٹوائے توایک صدقہ فطروا جب ہوگا۔

#### اصولی ہدایات:

ا۔ اگرایک بی صدقے کی قیمت یا چندواجب صدقات کی قیمت ایک قربانی کے برابر ہوجائے چاہے جانور ارزال ہونے کی وجہ ہے ہو یا چند صدقات کی قیمت اتنی ہوجائے کہ قربانی کے برابر ہوجائے کہ قربانی کے برابر ہوجائے تواس قیمت میں سے اتنی رقم کم کرلینا چاہیے کہ بقیدر قم قربانی کی قیمت سے کم رہ جائے۔

۲۔ جج کے واجبات میں سے کوئی واجب اگر کسی عذر کے بغیر ترک کیا جائے تو قربانی واجب ہے اور اگر عذر کے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو نے قربانی واجب ہے اور نہ صدقہ۔

سے احرام کی حالت میں جوکام ممنوع ہیں ان کوکر لینے سے بعض صورتوں میں قربانی واجب ہے اور بعض صورتوں میں صدقہ۔ (جیما کہ جنایات کی اقسام سے واضح ہوا۔) قربانی واجب ہونے کی صورت میں یہ بھی اختیار ہے کہ قربانی کے بجائے چھمسکینوں کوایک ایک صدقہ و سے دیا جائے اور یہ بھی اختیار ہے کہ قربانی کے بجائے چھمسکینوں کوایک ایک صدقہ و سے دیا جائے اور یہ بھی اختیار ہے کہ جب اور جہاں جا ہے صرف تین روز سے رکھے۔

صدقہ واجب ہونے کی صورت میں اختیار ہے کہ صدقے کے بجائے ایک روز ہ رکھ لے۔ مدید مد

ا عذر کی مثالیں، بخار سر دی کی شدت، زخم سر میں در دوغیرہ، پھرعذر میں بیمی ضروری نہیں کہ وہ ہرونت رہے سند بیضروری ہے کہاس سے جان کا تظرو ہو۔

ع مدقد عصرادا يكفض كاصدقه فطرب

# شکار کی جزا

ممنوعات احرام میں ہے وحتی جانور کا شکار بھی ہے، ۔۔۔۔۔شکار کرنا بھی ممنوع ہے اور شکار کرنے والے کا اعانت کرنا بھی ممنوع ہے۔وحتی کا شکار کرنے سے جزالانرم آتی ہے۔ جزاکے نغوی معنی بدلے کے بیں اور شکار کے باب میں اس سے مراد شکار کی وہ قیمت ہے جودومنصف مزاج صاحب نظر افراد تجویز کریں۔قرآن یاک میں ہے:

يِناَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَقُتَلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنُ قَتَلَهُ مِنْكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّشُلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِنْكُمُ هَدُيًا م بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوْعَدُلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ اَمْرِهِ. (المائده: ٩٥)

''اے ایمان والو! إحرام کی حالت میں شکار مت مارو، اورتم میں سے کوئی جان ہو جھ کراگر شکار مارے تو جو جانوراس نے مارا ہے اس کے ہم پلدایک جانور نذر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دوعا دل افراد کریں گے اور بید ہدی کعبہ بھی جائے گی یا اس جنایت کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگایا اس کے بفتر روزے دکھنے ہوں گے تا کہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ لے۔''

اس آیت میں جس شکارکوترام قرار دیا گیا ہے وہ خشکی کا شکار ہے، بحری شکار حالتِ احرام میں جائز ہے، چاہےاس کا کھانا جائز ہویا نہ ہو،قر آن کی صراحت ہے:

أُحِلُّ لَـُكُمُ صَيْــُدُ الْبَـحُـرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لِّكُمُ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمُتُمُ حُرُمًا. (المائده:٩٢)

''تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے قیام کی صورت میں بھی اور قافلے والوں کے لیے زادِراہ کے طور پر بھی۔البتہ خشکی کا شکار جب تک تم حالتِ احرام میں ہوتم پر حرام کیا گیا ہے۔''

## شكاراً ورجز اكے مسائل

ا۔ خود شکار کرنا بھی ممنوع ہے اور شکار کرنے والے کی مدد کرنا بھی ممنوع ہے، جس طرح شکار کرنے والے پرجزاہے ای طرح مدد کرنے والے پربھی جزاہے۔ ۲۔ اگر کئی محرم ل کرایک شکار ماریں یا ایک مارے اور چند مدد کریں تو سب پر الگ الگ جزا واجب ہوگی۔

٣۔ اگرایک محرم کی شکار مارے توجینے شکار مارے گااتی ہی جزائیں واجب ہوں ٹی۔

۳۔ صرف وحتی جانور کاشکار کرنے سے جزاواجب ہوتی ہے۔ پالتو جانوروں کے مارنے سے جزاواجب ہوتی ہے۔ پالتو جانوروں کے مارنے سے جزاواجب ہیں جزاواجب ہیں ہوتی مثلاً کوئی شخص بکری، گائے ،اونٹ، مرغی وغیرہ کو مارد سے تواس سے جزاواجب ہیں ہوتی۔

۵۔ جن جانوروں کا گوشت حلال نہیں ہے وہ چاہے کتنے ہی بڑے ہوں ،ان کی جزا بکری ہی ہوگی۔مثلاً کسی نے ہاتھی کو مارا تواس کی جزا بکری ہی ہوگی۔

۲۔ جو کیں یا ٹڑی اگر تین سے زیادہ مارے یا کسی کو مارنے کا تھم دیے تو ایک صدقه فطر واجب موگا، اور تین یا تین سے کم مارے تو چاہے صدقہ دے۔

ے۔ شکارا گرکسی کی ملکیت ہوتو دو ہری قیمت ادا کرنا ہوگی ،راو خدا میں جزا تو دےگا ہی ،اس شخص کو بھی مجوزہ قیمت دینا ہوگی ،جس کاشکار مارا ہے۔

۸۔ شکار جہاں مارا گیا ہے اور جس وقت مارا گیا ہے۔ای مقام اور ای وقت کی قیمت واجب ہوگی،نہ کی دوسرے مقام کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور نہ دوسرے وقت کی قیمت کا اسلیے کہ قیمتیں وقت اور مقام کے لحاظ ہے کم وبیش ہوتی ہیں۔

9۔ جزادیے میں یہ می اختیارہ کہ شکارے ہم پلہ مجوزہ جانور خرید کر خرم بھیج دے جودہاں ذک کیاجائے اور یہ بھی اختیارہ کہ اس قیمت سے غلہ دغیرہ خرید کر ہر سکین کوایک صدقہ فطر کے بقدردے دے اور یہ بھی اختیارہ کہ ہر سکین کے صدقہ فطر کے بدلے روزہ رکھ لے، اورا گرمجوزہ قیمت میں قربانی کا جانور نہ خریدا جا سکتا ہوتو بھردو ہی صورتیں ہیں، ہر سکین کوصدقہ فطر کے بقدردے یا ہر صدقہ کے حض میں روزہ رکھے۔

۱۰۔ اگر شکار کی مجوزہ قیت اتی بھی نہیں ہے کہ ایک صدقہ فطر کے بقدر غلہ آسکے تو پھر جتنامل سکے وصدقہ کردے یا ایک روزہ رکھ لے۔

اا۔ جزائے عوض میں جوصدقہ دیاجا تا ہے اس کا حکم اور مصارف بالک وہی ہیں جوصدقہ فطرے ہیں۔

## احصاركابيان

احصار کے لغوی معنی ہیں رو کنا ، منع کرنا ، بازر کھنا اور اصطلاحِ فقہ میں اِحصاریہ ہے کہ کوئی مختص حج یا عمر سے کا اِحرام باندھ لے اور پھروہ جے یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے ، ایسے خص کو اصطلاح میں محصر کہتے ہیں۔

احرام باندھنے کے بعد جج سے ڈک جانا اور جج یاعمرہ نہ کرسکنا بھی گونہ جنایت ہے، اس لیے تھر پرواجب ہے کہ وہ اس احصار کے بدلے حسب مقدور قربانی دے، اس کو دم احصار کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے:

وَآتِـهُوا الْـحَـجُ وَالْـعُمُرَةَ لِلْهِ فَإِنْ أَحْصِرُتُمْ فَمَا اسْتَيُسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تُحْلِقُوا رُؤْسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدُى مَحِلَّهُ ط(الِعْره:١٩١)

"الله کی خوشنودی کے لیے جج اور عمرے کی نیت کرو، تو اسے پورا کرواور کہیں گھر جاؤ اور زُک جانا پڑے تو جو قربانی میسر آئے اللہ کے حضور پیش کرواور اپنے سروں کی تحلیق نہ کراؤ جب تک کہ ہدی کا جانورا ہے ٹھکانے پرنہ پہنچ جائے۔"

إحصار کی چند صورتیں:

احرام باندھنے کے بعد ج سے رو کے جانے اور ج یا عمرہ نہ کرسکنے کی بہت ی صور تیں ہوسکتی ہیں، چند کا ذکر کیا جاتا ہے:

۲۔ مرض لائق ہوجائے، بیاندیشہ ہوکہ آگے بڑھنے میں مرض بڑھ جائے گایاضعف اور نقابت کی وجہ سے آگے بڑھنے کی سکت ہی نہ ہو۔

۳۔ اِحرام باندھنے کے بعد عورت کے ہمراہ کوئی مُحرم ندرہے، بیار ہوجائے، وفات پا جائے، با جھڑا ہوجائے اور وہ ساتھ جانے سے انکار کردے یا اس کوکوئی جانے سے روک دے۔ ٧- سفر خرج ندر ب، كم يرجائ ياچورى موجائ ـ

۵۔ راستہ بھول جائے اور کوئی راستہ بتانے والانڈل سکے۔

۲۔ کسی خاتون کی عِد تشروع ہوجائے ،مثلاً شوہر طلاق دے دے یا اِحرام باندھنے کے بعد
 وفات یا جائے۔

ے۔ کسی خاتون نے شوہر کی جازت کے بغیر اِحرام باندھا ہو، اور اِحرام باندھ لینے کے بعد شوہر منع کردے۔

ان تمام صورتوں میں إحرام بائد صفه والانحصر ہوجائے گا۔

### احصار کے مسائل:

ا۔ احصار کی صورت میں محصر حب حیثیت اونٹ، گائے، بکری، جو بھی میسر ہوخر ید کر ترم بھیج دے یا قیمت بھیج دے کہ اس کی طرف سے وہال قربانی کردی جائے۔

۲۔ إحسار كى قربانى واجب ہے، اور جب تك مُحمر كى جانب سے حرم ميں قربانى نه ہو بھسر احرام ختم نہ كر ۔۔ قربانى كا جانور يار تم سجيجة وقت ذرح كا دن مقرر كردے تاكداس دن بيا بنا احرام ختم كر

۱۳ عمرے یا جی افراد سے روکا کیا ہوتو ایک قربانی اور قر ان یا تمضے سے روکا کیا ہوتو دو قربانیال جمعے۔

۸۔ احسادی قربانی کا کوشت محصر کے لیے کھانا جائز نہیں اس لیے کہ یہ کونہ جنایت کی قربانی

۵۔ قربانی کا جانور بھیج دیے بعدرکاوٹ خم ہونے کی صورت میں اگریمکن ہوکہ کھر قربانی کا جانور بھیج دیے بعدرکاوٹ خم ہونے کی صورت میں اگریمکن ہوکہ کھر قربانی کا جانور ذکے ہونے ہے جائے گا اور ج کی سعادت بھی حاصل کر سکے گا تو اس پر واجب ہے کہ فورا نجے کے لیے روانہ ہوجائے۔ ہاں اگر قربانی سے پہلے کہ بچنے اور جے اداکر سکنے کا امکان نہ ہو ہ تو پھر روانہ ہونا واجب نہیں۔

## حج بدل

جج بدل کا مطلب ہے اپنے بدلے اور اپنے مصارف پر دوسرے سے جج کرانا۔ ایک فخص پر جج تو فرض ہے لیکن وہ کی بیاری ،معذوری یا مجوری کی وجہ سے خود نہیں کرسکتا ، تو اس کے لیے بیٹنجائش ہے کہ وہ کسی دوسر کے فخص کو اپنا قائم مقام بنا کر جج کے لیے بیجے دے اور وہ فخص اس کے بجائے جج کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابور زین نے کہا:

''یارسول الله! میرے والد بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ وہ مج کر سکتے ہیں نہ عمرہ اور نہ ہی سواری پر بیٹھنے کی ان میں سکت ہے۔'' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''تم اینے والد کی طرف سے جج اور عمرہ اداکرلو۔'' (زندی)

اس سے معلوم ہوا کہ دوسر سے کے بجائے بھی جج ادا کرناضیح ہے، اور جو مخص خود اپنا فرض جج ادانہ کرسکتا ہووہ دوسر سے کو بھیج کرا پنافریضہ ادا کرسکتا ہے، بلکہ ایسی صورت میں اپنافریضہ ادا کرنا ہی جا ہے۔ یہ خدا کا قرض ہے اور جو مخص کسی کو بھیجنے کا موقع نہ پاسکے تو وہ وصیت کر جائے کہ اس کے بعد اس کے مال میں سے جج بدل کرا دیا جائے۔

أيك مخص ني صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضر موسة ،اوركها:

"یانی الله! میرے والد کا انتقال ہوگیا اور وہ اپنی زندگی میں فریضہ کجے ادانہ کرسکے تھے، تو کیا میں ان کی طرف سے جج کرلوں۔" آپ نے فرمایا:" اگرتمہارے والد پر کسی کا قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتے:" اس فیض نے کہا:" جی ہاں ضروراً دا کرتا۔" تو ارشا دفر مایا:" تو اللہ کا قرضہ ادا کرتا تو اور ضروری ہے۔" کے بدل سیحے ہونے کی شرطیں:

جج بدل سیح ہونے کی سولہ شرطیں ہیں جن میں سے پہلی پانچ شرطوں کا تعلق تو حج بدل کرانے والے کی ذات سے ہےاور گیارہ کا تعلق حج بدل کرنے والے خص سے ہے۔

ا۔ جَ بدل کرانے والے پرشرعاج فرض ہو، اگر کوئی ایسافخض عج بدل کرائے ،جس پر جے فرض نہ

ل جمح القوائد باب لنيابة في الحج

ہو ( یعنی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو ) تو اس تِج بدل سے فرض ادا نہ ہوگا مثلاً اس بِج بدل کے بعد وہ مخص صاحبِ استطاعت بن جائے ،تو اس کرائے ہوئے تِج بدل سے اس کا فرض ادا نہ ہوگا بلکہ اس کو بِج بدل کرانا پڑےگا۔

۲۔ جج بدل کرانے والاخود جج کرنے ہے معذور ہو، اگر معذوری عارض ہے جس کے ذاکل ہونے کی امید ہے، تو جج بدل کرانے کے بعد جب وہ معذوری جاتی رہے اس کو پھر جج کرتا پڑے گا اور اگر معذوری مستقل ہے اوراس کے دُور ہونے کی کوئی تو قع نہیں ہے مثلاً کوئی شخص بڑھا ہے کی وجہ سے نہایت کمزور ہے یا تابینا ہے تو اس معذوری کا آخر وقت رہنا شرطنہیں ہے اگر اللہ نے ایپ نضل سے یہ معذوری جج بدل کرانے کے بعد دُور فر مادی تو اب دوبارہ جج کرنا فرض نہیں ہے، فرض اَ دا ہوگیا۔

س۔ معذور کہائی بدل کرانے سے پہلے پائی جائے ، اگر معذوری نی بدل کرانے کے بعد پیدا ہوئی ہے تو پیدا ہوگا۔ ہوئی ہے تو پہلے کرائے ہوئے نیج بدل کا اعتبار نہ ہوگا اور معذوری کے بعد نیج بدل کرانا ضروری ہوگا۔

۵۔ عج بدل کرانے والا ہی جج کے سارے مصارف خود برداشت کرے۔

٧- مج بدل كرف والاسلمان مور

ے۔ جج بدل کرنے والا صاحب ہوش وخردہو، دیوانداورمجنوں ندہو۔

۸۔ بچبدل کرنے والاسمجھ دارہو، جا ہے تابالغ ہی ہو، اگر کسی تاسمجھ سے بچبدل کرایا تو فرض ادانہ وگا۔

9۔ بچبدل کرنے والا إحرام باندھتے وقت ال مخص کی طرف سے جج کی نیت کرے، جو بچبدل کرار ہاہے۔

۱۰۔ وہی شخص حج کرے جس سے رحج بدل کرانے والے نے کہاہے، ہاں اگر بیا جازت دی ہو کدوہ دوسرے سے بھی حج بدل کراسکتا ہے تو پھر دوسرے کے ذریعے حج بدل کرانا بھی صحیح ہوگا۔ اا۔ بچ بدل کرنے والا اس مخص کی منشا کے مطابق حج کرے جو بچ بدل کروار ہاہے،مثلاً فج قران کوکہاہے تو بچ قران کرے۔ تمتع کوکہاہے تو بچ تمتع کرے۔

۱۲۔ بچ بدل کرنے والا ایک ہی جج کا اِحرام باندھےاور ایک ہی شخص کی طرف سے باندھے، اگر اس نے بچ بدل کرانے والے کی طرف سے بھی اِحرام باندھا اور ساتھ ہی ایپ جج کا بھی اِحرام باندھ لیایا دوافراد کی طرف سے بچ بدل کا اِحرام باندھ لیا تو فرض اَ دانہ ہوگا۔

١٣ ج بدل كرنے والاسوارى سے ج كيلئے جائے، يا پيادہ جج نہرے۔

۱۴۳۔ کچ بدل کرنے والا اس مقام سے حج کاسفر کرے جہاں کچ بدل کرانے والا رہتا ہو، البتہ میت کے تہائی مال میں سے کچ بدل کرایا جار ہا ہوتو پھراس قم میں جہاں سے حج کیا جاسکتا ہو وہیں سے حج کے لیے سفر کیا جائے۔

10۔ بچ بدل کرنے والا جج کو فاسد نہ کرے ، اگر فاسد کرنے کے بعداس کی قضا کرے گا تو اس جج سے جج بدل کروانے والے کا فرض ادانہ ہوگا۔

۱۶۔ کچ بدل کرنے والے سے کج نوت نہ ہوجائے ،اگراس کا کج فوت ہوجائے اور وہ پھراس کے گئے فوت ہوجائے اور وہ پھراس کج کی قضا کر بے تواس قضا کج سے کچ بدل کرانے والے کا فرض ادا نہ ہوگا۔ بعض کتا بوں میں چند شرطیس اور بھی کھی ہیں لیکن وہ دراصل انہی شرا لکا میں سے کی نہ کی میں داخل ہیں حنفیہ کے یہاں کچ بدل کیلئے یہی شرطنہیں ہے کہ جس سے کج کرایا جارہا ہے اس نے اپنا فریضہ کچ اُوا کرلیا ہوا۔

## مدیبنهمنوّره کی حاضری

مدین طیبہ میں حاضری بلاشبہ جج کا کوئی رکن نہیں ہے، لیکن مدینے کی غیر معمولی عظمت وفضیلت، مسجد نبوی میں نماز کا بے پایاں اُجرو تو اب اور در بار نبوی میں حاضری کا شوق ،مومن کو کشال کشال مدینہ پہنچا دیتا ہے، اور امت کا بمیشہ سے بہی دستور بھی رہا ہے۔ آ دمی دور دراز کا سفر کرکے بیث اللہ پہنچا اور در بار نبوی میں درود وسلام کا تحفہ پیش کے بغیروا لیس آئے۔ بیز بردست محرومی ہے، ایس محرومی کہاس کے تصور بی سے مومن کا دل ؤ کھنے لگتا ہے۔

## مدينه طيبه كي عظمت وفضيلت:

مدینظیبہ کی عظمت وفضیلت اس سے بڑھ کراور کیا ہوگی کہ یہاں محنِ انسانیت نے اپنی زندگی کے دس سال گزار ہے ہیں۔ یہاں آپ کی مجد ہے۔جس میں آپ نے اپنے پاک ساتھیوں کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ یہیں پروہ میدان ہے جہاں تن وباطل کی فیصلہ کن جنگ ہوئی ،اورای پاک زمین میں میدان بدر کے وہ شہدا آرام کررہے ہیں،جن سے نسبت پراُ مت کو بجا طور پرفخر ہے۔ یہیں پروہ سعید رُوھیں آرام کردی ہیں جن کو نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی ہیں جنت کی بشارت دی ،اورای مرزمین یاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماہیں۔

ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، ہجرت کے بعد بید ینداور طیبہ کے نام سے مشہور ہوااور خدانے اس کا نام طابدر کھا'۔

طابہ،طیبہ،اورطیبہ کے معنی ہیں، پاکیز داورخوشگوار،اوربیحقیقت ہے کہدینظیبہ کی پاکسرزمین واقعی یا کیز داورخوشگوارہے۔

ہجرت کے بعد حضرت ابو بمرصد بین اور حضرت بلال مدینے میں سخت بیار ہو گئے۔اس لیے کہ یہاں کی آب و ہواانتہائی خراب تھی اور اکثر و ہائی بیاریوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعافر مائی کہ:

" پرور دگار! ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدافر مادے، جس طرح ہمارے دلوں میں کے کی

ل حفرت جابر بن سمرة كابيان بكريس في في ملى الشعليدوسلم كويفر مات سناب، الشد فديد كاع مطابد كما ب- (مسلم)

محبت ہے، یہاں کے بخارکو جھہ کی جانب نکال دے اور یہاں کی آب وہواکوخوشکوار بنادے۔'(بناری)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے جوغیر معمولی محبت تھی اس کا انداز واس سے کیا جاسکتا ہے کہ جب بھی آپ سفر سے والیس آتے تو دُور سے جونجی مدینے کی عمار تیں نظر آنے لگتیں، آپ فرطِ شوق میں اپنی سواری تیز کر دیتے اور فرماتے'' طابہ آگیا۔''اوراپی چا در شانہ اقدس سے نیچ گرا کر فرماتے۔'' یہ طیبہ کی ہوا کیں ہیں۔'' آپ کے ساتھیوں میں سے جولوگ گردوغبار سے نیچ کیلئے اپنے منہ پر بچھ در کھتے اور بند کرتے تو آپ اس سے دو کتے اور فرماتے۔'' مدینے کی خاک میں شفا ہے''۔ (جذب القلوب) اور بند کرتے تو آپ اس سے دو کتے اور فرماتے۔'' مدینے کی خاک میں شفا ہے''۔ (جذب القلوب) نیز آپ کا ارشاد ہے:

''اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مدینے کی خاک میں ہر مرض کیلئے شفاہے۔'' حضرت سعدٌ فرماتے ہیں،میراخیال ہے آپ نے فرمایا تھا:

"اورجدام اوربرص کے لیے بھی اس میں شفاہے۔" (الرغیب)

مدينے كى عظمت اور احرام كى تاكيد آپ نے ان الفاظ ميں فرمائى :

"ابراہیم نے مکہ کو" حرم" قرار دینے کا إعلان فرمایا تھا۔اور میں مدینے کے حرم ہونے کا اعلان کرتا ہوں، مدینے کے دونوں در وں کے درمیان کا پورار قبہ "حرم" ہے،اس میں خونریزی نہ کی جائے، کسی پر ہتھیار نہا ٹھایا جائے اور درختوں کے پتے تک نہ جھاڑے جا کیں،البتہ چارے کیلئے جھاڑے جا سکتے ہیں۔" (مسلم)

مدینه میں سکونت اختیار کرنے اور وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی فضیلت بتاتے ہوئے آب نے ارشاد فرمایا:

''میری امت کا جو محض بھی مدینے کی مختی اور شدت کو برداشت کر کے وہاں سکونت پذیر رہے گا، قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔'' (مسلم)

نيز فرمايا:

''اپنی امت کے لوگوں میں سب سے پہلے میں مدینے والوں کی شفاعت کروں گا پھراہل مکہ کی اور پھر طائف والوں کی۔'' (طبرانی) حضرت ابراہیم نے مکے کی مرزمین میں اپی ذریّت کوبساتے ہوئے دعافر مائی تھی: فَاجُعَلُ اَفْنِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِیُ اِلَیْهِمُ وَارُزُقُهُمْ مِّنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمَّ يَشُكُووُنَ.

(ايراجم:٣٤)

''لہٰدانولوگوں کے دلول کوان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کے لیے پھل عطافر ماتا کہ بہ تیرے شکرگز اربندے بن کرر ہیں۔''

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا حوالہ دیتے ہوئے مدینے کے ق میں خیر و برکت کی دعافر مائی تھی:

''ا اللہ ابراہیم، تیرے خاص بندے، تیرے دوست اور تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ
اور تیرا نبی ہوں، انہوں نے کے کی خیر و برکت کے لیے تچھ سے دعا فر مائی تھی اور میں مدینے کی
خیر و برکت کے لیے تچھ سے دعا کرتا ہوں بلکہ اتن ہی اور زیادہ۔'(مسلم)

مسيخى باكى اوردين اجميت بتاتے موئ آپ نفر مايا:

"قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدیندا پنے اندر کے شریبند عضر کواس طرح باہر نہ نکال تھنکے جس طرح لوہار کی بھٹی لو ہے کے میل کچیل کوؤور کردیتی ہے۔" (مسلم)

مدیے میں وفات پانے کی آرز واور کوشش کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ نے ارشاد فر مایا: ''جوشخص مدینے میں وفات پانے کی کوشش کرسکتا ہواس کوضر در کوشش کرنی جاہیے کہ مدینے ہی میں اس کوموت آئے ،اس لیے کہ جوشخص مدینے میں وفات پائے گامیں اس کی شفاعت کروں گا۔''

(منداحه،زندی)

حضرت ابن سعد کابیان ہے کہ عُوف بن مالک انجعیؓ نے خواب دیکھا کہ حضرت عرِّ شہید کر دیئے گئے اورانہوں نے حضرت عرِّ سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت عرِّ نے بڑی حسرت سے کہا ۔
'' بھلا مجھے شہادت کیونکر نصیب ہوگی! جبکہ میں جزیرہ العرب میں رَور ہاہوں، میں خود جہاد میں شریک نہیں ہوتا اور لوگ ہروفت مجھے گھیرے دہتے ہیں، ہاں اگر خدا کومنظور ہوگا تو وہ انہی حالات میں مجھے شہادت کی سعادت سے نوازے گا۔''

اس كے بعد آپ نے بيدعاكى:

اَللَّهُمَّ ارُزُقْنِی شَهَادَةً فِی سَبِیُلِکَ وَاجْعَلُ مَوْتِی فِی بَلَدِ رَسُولِکَ "اےاللہ مجھا بی رَاہ مِن شہادت نصیب کراور مجھا ہے رسول کے شہری موت دے۔"

### مسجد نبوی کی عظمت:

مسجدِ نبوی کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی بات کیا کم ہے کہ اس کی تغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اینے مبارک ہاتھوں سے فرمائی ، اور برسوں اس میں نماز پڑھی ، اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور اس کواٹی مسجد کہا آپ کا ارشاد ہے:

''میری اس معجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری معجدوں میں ہزار نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔''

حضرت انس كابيان ہے كه ني صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"جس محض نے میری اس معجد میں مسلسل چالیس وقت کی نمازیں اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی نماز بھی فوت نہیں ہوئی تو اس کے لیے جہنم کی آگ اور ہرعذاب سے براُت لکھ دی جائے گیا ہوں اس طرح نفاق سے براُت لکھ دی جائے گیا۔"

(الترغيب،مندام)

نيز ارشادفر مايا

''میرے گھراورمیرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیجہ ہے اور مبرا منبر حوض کوثر پر ہے۔'' (بناری مسلم)

### روضهُ اقدس کی زیارت:

کتنے خوش نصیب تنے وہ مومنین جن کی آنکھیں دیدار رسول سے روش ہو کیں، جو آپ کی صحت میں رہے، اور شب وروز آپ کے کلام کے مستفیض ہوئے۔ بیسعادت تو صرف صحابہ کرام کے لیے مخصوص تھی لیکن بیموقع قیامت تک باقی ہے کہ مشا قان دیدار روضۂ اقدس پر حاضری دیں اور آپ کی وہلیز پر کھڑے ہو کر درود وسلام کے تحفے پیش کریں۔

حضرت عبدالله بن عركابيان بكه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"جس مخص نے جج کیا، اور میری وفات کے بعد اس نے میرے روضے کی زیارت کی، تو وہ زیارت کی، تو وہ زیارت کی۔ '' زیارت کی سعادت پانے میں ای مخص کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔''

نيزارشادفرمايا:

"جس فخص نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی اور جس نے میری قبری آدر میری امت کا جو خص میری زیارت کی وسعت اور طاقت رکھنے کے باوجود میری زیارت نہ کر ہے تو اس کا کوئی عذر ،عذر نہیں ہے۔ "(علم المنقہ)

اور فرمایا:

"جوفض میری زیارت کے لیے آئے اوراس کے سوااس کوکوئی دوسرا کام نہ ہوتو اس کا مجھ پرجق ہے ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ "(علم المقد جلد پنجم)

روضيرُ اقدس كي زيارت كاحكم:

روضهُ اقدس کی زیارت واجب ہے احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: ''جس مخص نے جج کیا اور میری زیارت کونہ آیا، اس نے مجھ پرظلم کیا۔''

اورایک صدیث میں ہے:

''جس نے استطاعت کے باوجود میری زیارت نہیں کی اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔'' انہی احادیث کی روشن میں علمانے روضہ ً اقدس کی زیارت کو واجب قرار دیا ہے۔

چنانچ صحلبهٔ کرام ، تابعین اور دوسر سے اسلاف روضهٔ اقدس کی زیارت کابر اا ہممام فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر کی عادت تھی کہ جب بھی کس سفر سے آتے ، تو سب سے پہلے روضهٔ اقدس پر عاضر ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں درُ ودوسلام پڑھتے۔

حفرت عمر کعب احبار کو لے کرمدینے آئے اور مدینے پہنچ کرسب سے پہلے روضۂ اقدس پر حاضر ہوئے ،اور جناب رسالت میں درود وسلام پیش کیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ نے تو شام سے خاص اِس مقصد کیلئے اپنے قاصد کو مدینہ منورہ بھیجا کہ وہال پینچ کردر بار رسالت میں ان کاسلام پہنچادے۔(علم المقد جلد پنجم)

......☆☆☆.........

## حج کی دعائیں ....ایک نظرمیں

جے کے دوران مختلف مقامات پرارکانِ جے ادا کرتے وفت جومسنون دعا کیں مانگی جاتی ہیں وہ اپنے اپنے موقع پراس کتاب میں نقل کی گئی ہیں،اور ساتھ بی ان کا ترجمہ اور مطلب بھی دیا گیا ہے۔ یہاں ان کی فہرست اور صفحات نقل کیے جاتے ہیں تا کہ بوقتِ ضرورت آسانی سے استفادہ کیا جاسکے۔

| صغحتمبر     | نام موضوع                   | نمبر <del>ش</del> ار |
|-------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>11.</b>  | آب ِزُمزم پیتے وقت کی دُعا۔ | _1                   |
| 195         | تلبيه-                      | _٢                   |
| 192         | تلبیہ کے بعد کی دُعا۔       | ٣                    |
| r• r        | ژکنِ بیمانی کی دعا۔         | _`^                  |
| <b>11</b> ∠ | رمی کی دعا ئیں۔             | _۵                   |
| rir         | سعی کی دعا ئیں۔             | _4                   |
| <b>r</b> +4 | طواف کی دعا۔                | _4                   |
| rrr         | قبولیت دعا کے مقامات ب      | _^                   |
| 774         | قربانی کی دعا۔              | _9                   |
| ۲۳۱         | مُلترَّم کی دعا۔            | _1+                  |
| 19∠         | میدانِ عرفات کی دعا ئیں۔    | _11                  |
|             |                             |                      |

## مقامات لحج

حرم پاک اوراس کے قرب وجوار کے مقدس مقامات جہاں جج کے اعمال وارکان اوا کیے جاتے ہیں، نہایت بی قابل عظمت واحرّ ام ہیں۔ بید دراصل شعائر اللہ ہیں، ان کا اسلامی تاریخ سے گہر اتعلق ہے۔ ان سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بالخصوص زائر ین حرم کے لیے، تا کہ وہ جج سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں، اور ان کے جج میں وہ روحانی کیفیت بیدا ہو سکے، جو جج کی جان ہے۔ سہولت کے لیے ان مقامات کا تعارف حروف ججی کی ترتیب کے مطابق پیش کیا جارہا ہے۔

### ا۔ بَیثُ اللّٰد۔

یدایک چوکورمقدس ممارت ہے، جواللہ کے تکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل نے تغیر فرمائی تھی، کہ بیساری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک مرکز ہدایت بنے۔ یہیں سے وہ رسول اٹھیں جو سارے عالم کی رہنمائی اور ہدایت کاعظیم فریضہ انجام دیں، اور یہیں سے اُن کی قیادت میں وہ امت اٹھے جو قیامت تک تبلیخ دین اور کارِرسالت کا گرال ترین فریضہ انجام دیتی رہے۔قرآن کی شہادت سے کہ

"روئے زمین پراولادِ آدم کے لیے خدا کی عبادت کا سب سے پہلا گھر جوتھیر ہوا وہ یہی "بیٹ اللہ" ہے، بیسارے جہال کے لیے خیروبرکت کا سرچشمہ اور مرکز ہدایت ہے، جج میں زائر حرم ای کے گردوالہا نہ طواف کرتا ہے۔"

## ۲\_ بطن عُرنه:

میدانِ عرفات میں ایک خاص مقام ہے جوبطنِ عرنہ یا دادی نُمُر نہ کے نام سے مشہور ہے، جَبُّ الوداع کے موقع پرای دادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خطاب فر مایا تھا۔

### سـ جبلِ رحمة:

میدان عرفات کا بہاڑ ہے اور اس بہاڑ کی وجہ ہے بی اس وادی کووادی عرفات یا میدان عرفات

کتے ہیں۔

### ۵\_ جبلِ قزح:

مزدلفے میں مشعرُ الحرام کے پاس ایک پہاڑ ہے۔

#### . *. . . .* Y

مکمعظمہ سے مغرب کی جانب تقریباً ایک سوای کلومیٹر کے فاصلے پرایک مقام ہے۔ بیالل شام کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے میقات ہے جوشام کے راستے سے حرم میں داخل ہوں۔

#### ۷ جرات:

منی میں فاصلے فاصلے سے تین مقامات پر تین ستون ہے ہوئے ہیں ان ستونوں کو جمرات کہتے ہیں۔ پہلاستون جومبحد خیف کی جانب بازار میں ہے، اُس کو جمرہ اولیٰ کہتے ہیں۔ دوسراستون جو بیت اللّٰہ کی جانب ہے اس کو جمرہ عقبیٰ کہتے ہیں۔ تیسراستون جوان کے درمیان میں ہے اس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں۔

#### ۸\_ حم:

شہر کمہ جس میں بیت اللہ اور مسجد حرام واقع ہے اور اس کے آس پاس کے کچھ علاقے حرم کہلاتے ہیں۔ حرم کہلاتے ہیں۔ حرم کہلاتے ہیں۔ حرم کہلاتے ہیں۔ حرم کے بیرے دو دعفرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر فرمائے تھے پھر حصرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہدِ رسالت میں ان حدود کی تجدید فرمائی۔

مدیے کاست میں تقریباً پانچ کلومیٹر تک حرم کی حد ہے۔ یمن کی جانب تقریباً گیارہ کلومیٹر،اور طائف کی جانب بھی تقریباً گیارہ کلومیٹراور قریب قریب استے ہی کلومیٹر تک عراق کی جانب حرم کی حد ہے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق ،حضرت عثمان فی اور حضرت معاویہ نے اپنے آپ اپنے آور میں ان حدود کی تجدید فرمائی .....خدا کے دین سے شغف اور وفاداری کا تقاضا ہے کہ مسلمان ان حدود کی عظمت واحترام اور حفاظت کا پورا پورا ارتمام کریں اور ان امور سے بیچر ہیں جن کا کرناان حدود میں ممنوع قراردیا گیا ہے۔

#### 9\_ خطيم:

بیت اللہ کے ثال مغرب کا وہ حصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دَور میں کعبہ کی عمارت میں شامل تھا اور بعد کی تغییر میں شامل نہ کیا جا سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آگ لگنے کی وجہ سے کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا تھا۔ قریش نے جب اس کی دوبارہ تغییر کی تو سرمایہ کم پڑ گیا اور کچھ دیوارچھوٹی کر دی گئی، اسی چھوٹے ہوئے حصے کو حطیم کہتے ہیں۔ حطیم چونکہ فی الواقع بیت اللہ بی کا حصہ ہے اس لیے طواف کرنے والے حلیم کا بھی طواف ہوجائے۔

### •ار ذاتِ*عر*ق:

مکه معظمہ سے شال مشرق کی جانب کے سے تقریباً انتی ^ کلومیٹر کے فاصلے پرایک مقام ہے ہے اہلِ عراق کے لیے میقات ہے اور ان سارے لوگوں کیلئے بھی جو بِر اق کی جانب حرم میں داخل ہوں۔ ال۔ فروالحکمیفیہ:

مدینه طیبہ سے مکم معظمہ آتے ہوئے، مدینے سے آٹھ، نوکلومیٹر کے فاصلے پرایک مقام ہے۔ یہ مقام کے۔ یہ مقام کم معظمہ سے تقریبا ڈھائی سوکلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ یہدینے سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔

## ۱۲ زكن يمانى:

بیت اللہ کا وہ گوشہ جو یمن کی جانب ہے اس کور کنِ یمانی کہتے ہیں۔ بیا نتہائی متبرک مقام ہے، آپ کاارشاد ہے:

"رکن یمانی اور جرِ اسود کوچھونے سے خطائیں مث جاتی ہیں۔"

### ۱۳ زَمزَم:

زمزم ایک تاریخی کنوال ہے جو بیث اللہ ہے مشرق کی جانب واقع ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے عکم سے اسلمیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو کے کے

لے الترغیب۔

ہے آب وگیاہ ریکتان میں لا کر بسایا تو اللہ نے ان پررحم کھا کرخصوصی فضل فر مایا اور اس چٹیل میدان میں ان کی خاطر زمزم کا بیچشمہ جاری فر مایا۔ حدیث میں اس چشمے کی اور اس کے پانی کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ نے فر مایا ہے:

"آبِ زمزم کوخوب سیر ہوکر پینا چاہیے، یہ جس مقصد کے لیے پیا جائے، مفید ہے، یہ بھوکے کے لیے غذا ہے اور بیار کے لیے شفاہے۔"

#### ۱۳ صفا:

بیت اللہ سے جنوب کی جانب ایک پہاڑی کا نام نے ،اب تواس پہاڑی کا بہت معمولی سانشان باقی رہ گیا ہے۔اس کے بالمقابل بیت اللہ کے شال میں مروہ پہاڑی ہے اوران دونوں کے درمیان زائرِ حرم کے لیے سعی کرنا واجب ہے۔اس سعی کاذکر قرآنِ پاک میں بھی آیا ہے۔

#### ۱۵۔ نحرفات:

کم کرمہ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پرایک نہایت ہی وسیع وعریض کشادہ میدان ہے۔ حرم کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں وہیں سے عرفات کا علاقہ شروع ہوجا تا ہے۔میدانِ عرفات میں پہنچنا اور وقوف کرنا جج کا اہم ترین زُکن ہے اور جس نے بیز کن چھوڑ دیا اس کا جج ہی نہیں ہوا۔ حدیث میں وقوف عرفات کی ہوی فضیلت آئی ہے۔

#### ١٦\_ قرن المنازل:

کم معظمہ سے مشرق کی جانب والی سڑک پرایک مقام ہے، یہ مکہ معظمہ سے تقریباً پچاس ۵۰ کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ یہ نجد کے رہنے والوں کیلئے میقات ہے اور اُن سارے لوگوں کے لیے بھی جونجد کے راستے حرم میں داخل ہوں۔

#### كار محضّب:

مکمعظمہ اورمنی کے درمیان ایک میدان تھا جودو پہاڑیوں کے درمیان واقع تھااس کو تھب کہتے تھے۔ آج کل بیآ باد ہو گیا ہے اور اب اس کو'' معاہرہ'' کہتے ہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم منی سے جاتے ہوئے یہاں کچھ دیر کے لیے تھم رے تھے ایکن تھب میں تھم رنا مناسکِ جج میں سے نہیں ہے۔

#### ۱۸\_ مزدلفه:

منی اور عرفات کے بالکل درمیان میں ایک مقام ہے اس کو جمع بھی کہتے ہیں۔اس لیے کہ ۱۰ ڈوالحجہ کی شب میں حاجی لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ مُز دلفہ میں وقوف واجب ہے اور وقوف کا اصل وفت طلوع آفناب تک ہے۔

### ١٩- مسجدالحرام:

مسجد الحرام دنیا کی تمام مسجدوں میں افضل ہے بلکہ نماز پڑھنے کی اصل جگہ یہی ہے اور دنیا کی ساری مسجد الحرام دنیا کی تمام مسجدوں میں افضل ہے بلکہ نماز پڑھنے کی اصل جگہ یہی ہے اور دنیا کی ساری مسجد میں درحقیقت اس کی قائمقام ہیں۔ بیوہ مبارک مسجد ہے جس کے درمیان میں اللہ کا وہ گھر ہے اور جوساری انسانیت کیلئے ہدایت و برکت کا سر پشمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"اس مجد میں ایک نماز پڑھنے کا اجروثواب دوسری جگہ کی ایک لا کھنمازوں کے برابرہے۔"

## ۲۰ مسجد نبوی:

نی صلی الله علیه وسلم جب بجرت فر ماکر مدینے آئے تو آپ نے یہاں ایک مجد تغیر فر مائی۔
تغیر جس محلیہ کرام کے ساتھ آپ خود بھی شریک رہے، اور اس کے بارے میں فر مایا: "بید میری مجد
ہے۔" نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں اس مجد میں نماز پڑھی۔اس مجد کی فضیلت وعظمت کا ذکر کرتے
ہوئے آپ نے فر مایا:

"صرف تین مجدوں کے لیے آدمی سفر کرسکتا ہے، مجد حرام کے لیے، مسجد انھیٰ کے لیے اور میری اس مجد کیلئے۔" (بخاری مسلم)

#### نيزارشادفرمايا:

''جس محض نے میری اس مجد میں مسلسل چالیس وقت کی نمازیں اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی نماز فوت نہیں ہوئی ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ادرعذاب سے براُت اور نجات لکھ دی جائے میں ، اورای طرح نفاق سے براُت لکھ دی جائے گی۔'' (الرفیب)

#### ۲۱\_ مسجدخیف:

منی میں ایک مسجد ہے۔منی میں وقوف کے دوران حجاج ای مسجد میں ظہر ،عصر ،مغرب،عشاءاور فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں۔

#### ۲۲\_ مسجد نمره:

حرم اورعرفات کی عین سرحد پربیم مجدواقع ہے۔ اس مجد کی جود بوار کے کی جانب ہے وہ حرم اور عرفات کے درمیان حدفاصل ہے۔ وَ وہ جالمیت میں قریش کے لوگ عرفات جانے کے بجائے حرم کے حدود ہی میں بعنی مشعر الحرام کے پاس وقوف کرتے تھے، اور اس کو اپنا خصوصی امتیاز بچھتے تھے لیکن نی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجۃ الودَاع میں بی تھم دیا تھا کہ آپ کا خیمہ "نمرہ" میں نصب کیا جائے۔ چنانچہ آپ کے تھم کے مطابق آپ کا خیمہ نمرہ ہی میں نصب کیا گیا۔ اس مقام پر"مجد نمرہ" ہے۔

## ٢٣ مثعرالحرام:

مزد لفے کے میدان میں ایک اونچاسانشان ہے، اس کے کنارے کنارے احاطہ بنادیا گیا ہے،
اس کو شعرالحرام کہتے ہیں۔ اس مقام پر کثرت سے ذکرونیج کی تاکیدگی ہے۔ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پہاڑ پر چڑھ کر ذکرونیج فرمائی اور دعاکی۔ بیمقام بھی دعاکی قبولیت کے مقامات میں سے ہے:
فَاذَا اَفَضُتُمُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذُكُرُوا اللّٰهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَا كُمُ.

(البقره:۱۹۸)

''پس جبتم عرفات ہے لوٹ کرآؤ تومثعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرواور جس طرح تنہیں اس نے ہدایت دی ہے۔ای طرح یا دکرو۔''

#### ۲۲۷ مطاف:

بَیتُ الله کے چاروں طرف کنارے کنارے بینوی شکل کی جگہ بنی ہوئی ہے، جس میں حطیم بھی داخل ہے، اس کومطاف کہتے ہیں۔مطاف،طواف کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یہاں شب وروز بیتُ الله کے پروانے طواف کرتے نظراتے ہیں اور جماعت کے وقت کے علاوہ دن ہو یارات ہروقت کچھلوگ طواف میں مشخول ہوتے ہیں۔

#### ۲۵۔ مقام ابراہیم:

بیث اللہ سے شال مشرق کی جانب، باب کعبہ سے کھے فاصلے پرایک تُنہ بنا ہوا ہے اس کے اندر ایک مبارک پھر رکھا ہوا ہے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ہیں، ای کومقام ابراہیم کہتے ہیں، یہ انتہائی متبرک مقام ہے، یہ خدا کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔خدا کی مداری ہے۔

> وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبُوَاهِيُمَ مُصَلِّى. (البره: ١٢٥) "اورمقام ابراجيم كوستقل عبادت كاه قرارد \_ لو-"

طواف کے شوط پورے کرنے کے بعد طواف کرنے والے مقام ابراہیم کے پاس دور کعت نماز پڑھتے ہیں ،نماز پڑھنے کی جگہ مقام ابراہیم اور باب کعبہ کے درمیان بنی ہوئی ہے۔حضرت امام مالک کا بیان ہے کہ مقام ابراہیم اس وقت اُس جگہ رکھا ہوا ہے جہاں اس کو حضرت ابراہیم رکھ مجے تھے۔

### ۲۷\_ مکتزم:

بیٹ اللہ کی دیوار کے اس مصے کو کہتے ہیں جو باب کعبداور تجرِ اسود کے درمیان ہے۔ بی تقریباً چھ فٹ کا حصہ ہے اور قبولیت دعا کے اہم مقامات میں سے ہے۔ ملتزم کے معنی ہیں چیٹنے کی جگہ۔ اس مقام سے چیٹ کراور چیرولگا کرانہائی عاجزی اوراکساری کے ساتھ دعاما نگنامسنون ہے۔

#### ١٤٠ مني:

حدودِحرم میں مکہ کرمہ ہے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پرایک مقام ہے۔ ذُوالحجہ کی آٹھویں اور نویں تاریخ کی درمیانی شب، جاج ای مقام پرگز ارتے ہیں۔اور 9 ذُوالحجہ کواچھی طرح دن نکلنے کے بعد عرفات کی طرف دوانہ ہوتے ہیں۔

## 1/4 ميلين اخضرين:

مغااور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مروہ کی طرف جاتے ہوئے بائیں طرف کو دوسز نشان پیں۔ان کومیلینِ اخصرین کہتے ہیں۔ان دونوں کے درمیان دوڑ نامسنون ہے، مگر صرف مردول کے لیے خواتین نیدوڑیں، بلکہ معمولی رفتارہے ہی سعی کریں۔

## ۲۹\_ وادئ محتر:

مزدلفہ اور منی کے در میان راستے ہیں ایک مقام ہاں کو حمر کہتے ہیں۔ ولا وت رسول سے چند بی یوم پہلے جشد کے عیمائی حکر ان ابر ہدنے بیٹ اللہ کو ڈھانے کے ناپاک ارادے سے مکہ مکر مہ پر چڑھائی کی۔ جب وہ وادئ محتر ہیں پہنچا تو خدانے سمندر کی جانب سے نتھے نتھے پر عموں کی فوج بھیجی۔ جن کے پنجوں اور چونچوں ہیں چھوٹی تنگریاں تھیں، اور انہوں نے اُبر ہدکی ہاتھی سوار فوج پر کنکریوں کی ایسی ہلاکت انگیز بارش کی کہ ساری فوج تہس نہس ہوگئی۔ زائر بین حرم اس مقام سے کنگریاں اٹھا کرساتھ لاتے ہیں اور اس سے رمی کرتے ہیں جو اس عزم کا اظہار ہے کہ دین حق کی بنیادیں ڈھانے کے لیے کسی نے بھی آگے بڑھنے کا ناپاک ارادہ کیا تو ہم اسے اسی طرح تہس نہس کر دیا تھا۔
دیں مے جس طرح ابا بیل نے اُبر ہدکی فوج کہ بی نہس کر دیا تھا۔

وادی محر کے پورے میدان میں بھورے رنگ کی بجری ہے۔ جاج کو چاہیے کہ یہاں سے پیز کے دانے کے برابرکنگریاں حسب ضرورت اٹھا کرجلداس مقام سے گزرجا کیں ، یہ مقام عذاب ہے۔ ۱۳۰۰ بیکم کم

کے سے جنوب مشرق کی ست میں یمن سے آنے والے راستے پرایک پہاڑی مقام ہے جو۔ ، سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کی دُوری پر ہے۔ اہلِ ہنداور اہلِ پاکستان کو بھی ای مقام پراحرام باندھنا، ا

.....☆☆☆.....

## مأخذ

احكام كى حكمت وفضيلت كيمباحث مين ان كتابون ساستفاده كيا كياب-

ا۔ تغییرالنسفی۔

۲۔ تفسیرالخارن۔

۳۔ تفسیرالبیھاوی۔

س ترجمان القرآن ازمولا ناابوالكلام آزادم حوم-

۵ تفہیم القرآن ازمولا ناسید ابوالاعلی مودودی ۔

٧- ترجمه وتفسير مولاناشبيرا حمعتاني مرحوم-

ے۔ صحاح ستۃ۔

٨\_ مؤظاامام الكّــ

9۔ ریاض الصالحین۔

10- الادب المفرد

اا۔ حصن حصین۔

۱۲\_ مشکلوة ـ

۱۳۰ احیاءعلوم الدین۔

۱۴- کشٹ انجو ب وغیرہ۔

اورمسائل واحکام کسی اجتہادی کاوش اورمحاکے کے بغیر سادہ انداز میں ذیل کی کتابوں سے نقل کیے مجھے ہیں اورصرف وہی متفق علیہ مسائل منتخب کیے گئے ہیں جن کی عام طور پرضرورت پیش آتی ہے۔

ا۔ البداییہ

۲- عين الهداية شرح بدايه

٣- فخالقدىر\_

آسان فقه(دوم)

۳\_ قدوری\_

۵۔ شرح وقامیہ۔

۲۔ نورالانصاح۔

2- فقالت تالف السيرمابق -

٨\_ علم الفقد \_

9\_ تعليمُ الاسلام\_

ا۔ اسلام تعلیم۔

اا۔ آلات جدیدہ کے شرعی احکام ازمفتی محد شفیع صاحب مدظلہ۔

۱۲ رسائل ومسائل ازمولا نامودودی، مدظلهٔ

۱۳۔ بہتی زیور۔

۱۳ فآوى دارُ العلوم ديوبندوغيره-

.....☆☆☆.....

# هماري ديكره طبوعات

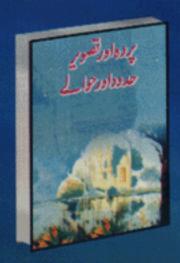









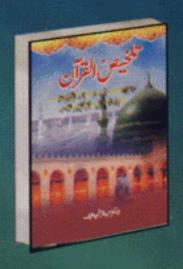







ئۆر 042-7248676-7220961 ئېكس 7264974

www.lslamicpak.com.pk E-Mail: info@islamicpak.com.pk

السُلْوَكُ بِيَكِيكُ مِنْ يَالِيُوكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَهُ وَلَّهُ لَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَّا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَّا لَهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ لللّّلِكُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ فِي إِلَّهُ إِلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّاللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللّلْمُلْكِنَّالِ لِلللللَّالِي لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللَّاللّلِي لِللللللَّاللَّهُ لِللللللَّاللَّهُ لِلللللللللَّاللَّهُ لِلَّهُ لَلَّهُ لِللللللَّاللَّهُ لِللللللَّاللَّهُ لَلْمُلْلِلْ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللللَّاللَّهُ لِلللللللللّلْمُلْلِلللللللَّالِيلُولِي لِلللللللَّاللَّهُ لِللللللَّاللَّهُ لِللللَّهُ لِللللللللَّاللَّهُ لِلللللللَّاللَّالِيلُولِ لِلللّلْلِيلْلِللْلِلْمُلْلِلللللَّاللَّهُ لِللللللَّ لِللللَّهُ لِلللل 3- كورث سٹريٹ ، لوئر مال ، لاھور (پاكستان)

